ملام الم حسير طيالتام كلام الم حسير طيالتام خطبات ،خطوط اور وسيتيس

ترجمه: سيّدافتخار حسين نقوى



## بسم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

« دحسینً مدایت کا چراغ اورنجات کا سفینه مین ' ۔ ( حضرت رسول اللّهُ )

كلام امام حسيرع معيل سكية ميرة إليب الديو فيرهدات ترجمدوناليف:

#### سيد افتخار حسين نقوى النجفى

## ايليا بكس

7-H كالح رودُ ، لياقت باغ چوك ، راوليندى

PH: +92 51 5771469



Tel: 1174286-6917869 Eav. 69:2002 E-mail: aniosc@eyber.net.pk

#### علم ھی سچائی ھے

نام كتاب كلام إمام حسينً

ترجمه وتاليف السيد أفتخار حسين نقوى الجفي

سرورق · عباس

كميوزنگ : سيعلى حيدر القدق مهدى

سعى دايتمام فالمتمام فالمتمام في المتمام في المتام في المتمام في المتمام في المتمام في المتمام في المتمام في ا

ناشر اليليابكس

طع البيخ

اشاعت : جون 2008ء

قيت · 300/-

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

ايليا بكس 7/H كالح رودُ ليافت باغ چوك راوليندُى فون نُمبر:5771469-051

#### صلوات كامليه

يَارِبِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ عَمَّدٌ وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آلَ مُحَمِّد وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ آلَ مُحَمِّد وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحَمِّدٍ وَ آلَ مُحَمِّدً وَ آلَ مُحْمِلًا وَالَّذَ وَ آلَ مُحْمِدً وَ آلَ مُحْمِلًا وَالْمُعَلِّدُ وَ آلَ مُحْمِلًا وَالْمُعُلِّدُ وَ آلَ مُحْمِلًا وَالْمُعُلِّدُ وَ أَلَّا مُعْمِلًا وَالْمُعُلِّدُ وَ آلَ مُحْمِلًا وَالْمُحْمِلِي مُعْلِدًا وَالْمُعُلِي مُعْلِدًا لَا مُعْلِدًا وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُحْمِلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالِمُعْلِدُ وَالْمُعُلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَالْ

公

نوت: بعض عاملین کا تجربہ ہے کہ جو تخص روز آنداس صلوات کو ۳۱۳ مرتبہ پڑھے گا اسے امام زمانہ عج کی زیارت نصیب ہوگی۔ بیصلوات حضرت جبرائیل نے جناب یوسف کوزندان میں تعلیم دی اور حضرت یوسف اس کاور دکرتے تھے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

الَّهُدَّ كُنْ لِوَلِيْكَ الْحُرَّةِ بِنُ الْحَسَنِ اے اللہ تو اینے ولی حضرت فجت ابن حسن عسکری صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلْى آبَائِهِ (تیری صلوات ان براوران کے آباء واجداد برشیج وشام اور ہرآن ہو فِي هَذِهِ السَّاعِةِ وَ فِي كُلَّ سَاعُتِهِ کا اس گھڑی میں اور ہر آن میں سریرست و نگہبان وَلِياً وَ حَافِظٌ وَ قَائِدًا وَ نَاصِراً وَ ذَلِيُلاً وَعِيناً حامی را منها مددگار دیکھنے والی آئکھ اور سر پرست حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرُضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيُها طَوِيُلاًّ بنار ہے ہیں بہال تک کرواسے اپنی زمین میں اختیار کے ساتھ سکونت عطا فرما اور به که تو اسے اپنی زمین میں کمبی مدت تک فائدہ پہنچا۔

شب عاشوراا مام حسین کا اپنے منتقم بیٹے حضرت قائم میں کا تذکرہ حضرت اوجعفرا مام محمد باقر علیه السلام نے حضرت اوجعفرا مام محمد باقر علیه السلام کے حدیث میں ہے کہ امام حسین علیه السلام نے اسے اصحاب سے شب عاشورا فرمایا

ابشروا بالحنة انا نمكث ماشاء الله بعد ما يجرى علينا تم يخرجنا الله و رياكم حتى يظهر قائمنا فيتقم من الظالمين و انا و انتم نشاهدهم في السلاسل و الاغلال و انواع العذاب؟

فقيل له من قائمكم يابن رسول الله؟

قال السابع من ولد ابنى محمد بن على الباقر و هو الحجة بن الحسن بن على بن محمد بن على ابنى الحسن بن على بن محمد بن على ابنى و هو يغيب مدة طويلة ثم يظهر و يمالاً الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

ترجمہ آپ سب کو جنت کی بشارت ہو۔ یہ بات جان لو کہ خدا کی تیم اہمار بے خلاف جو پچھ ہوتا ہے جب بیسب پچھ ہوجائے گا تو جس قدر اللہ تعالیٰ جائے گا اور جواس کی مشیت میں ہوگا ہم (مقام مخصوص) میں تغمبریں کے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو وہاں سے باہر نکال لائے گا۔ ایک حالت میں ہمارے قائم "کا ظہور پر نور ہوگا جائے گا کیں ہمارے قائم "سارے ظالموں سے انتقام لیں گے اس وقت میں خوداور آپ سب ان ظالموں کو چھکڑ یوں، بیڑیوں اور زنجہ وار ہم آہیں مختلف قسموں کے عذاب میں جتا اعشاہدہ کریں گے ان کو طرح کا عذاب دیا جار ہا ہوگا اور ہم سب اس منظر کو د کھی رہے ہوئے ۔

گان کو طرح طرح کا عذاب دیا جار ہا ہوگا اور ہم سب اس منظر کو د کھی رہے ہوئے ۔

پس آپ سے سوال کیا گیا یا بن رسول اللہ آپ کے قائم کون ہیں؟

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بیٹے محد بن علی الباقر کے ساتویں فرزند ہمارے قائم ہیں اور وہ جحت ہیں جو حسن بن علی بن محد بن علی بن موئی بن جعفر بن محمد ہیں اور محمد میرے بیٹے علی کے فرزند ہیں اور وہ (ہمارے قائم) ایک کمبی مدت کے لئے غائب ہوں گے، پھر ظہور فرما کیں گے اور زمین کو عدالت اور انساف سے بھر ویں گے جس طرح زمین ظلم وجور سے بھر بھی ہوگی۔ (بحوالد اثبات الرجعة ومقتل الحسین للمقرم)

#### فهرست انتساب (سيدافتخارسين نقوى انجي) يبيش لفظ 19 (صفل حسین ڈیگر) لورح ول 20 دستورح بیت کلام امام سین (حیدر جاویدستر) 23 سيدالشهد اء حضرت ابوعبدالله الحسين كي حيات مبارك كااجمالي تذكره 24 تاریخی لیس منظر 30 مروان کامعاویہ کے نام خط 31 حضرت امام حسين عليه السلام كام معاويه كاخط 32 حضرت امام حسين عليه السلام كامعا در يركوجواب 33 مكه كانفرنس 38 معاویه کایزید کے نام .... وصیت نامه 47 معاور كاانجام 50 يزيد كاوليد بن عتبه كے نام خط 51 وليدكاامام حسين عليه السلام كودر باريس بلانا 54 حضرت امام حسين عليه السلام اور دربار وليد 56 حضرت امام حسين عليه السلام كاوربار وليدمين ببلا تاريخي بيان 58 حضرت امام حسين عليه السلام كي زباني يزيد كا تعارف 60 حضرت امام حسين عليه السلام كي مروان كيساته كفتكو 61 حضرت امام حسينٌ ناناً كِيمزار بر 65 دوسری دفعه ناناً کے مزار بر 65

| 67 | حضرت رسول الله كالهام كوپيغام                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 68 | حضرت رسول الله كالهام حسين كے ليے فرمان                               |
| 70 | حضرت امام حسين کی محمد بن حنفیہ سے گفتگو                              |
| 70 | جناب محمد حنفيك ليح حضرت امام حسين عليه السلام كاجواب                 |
| 71 | حضرت حضرت امام حسين عليه السلام كااپنے ساتھيوں پراعثا د               |
| 73 | جناب محمد بن حفيه كي گفتگو كاايك اور حصه                              |
| 74 | حضرت امام حسین علیدالسلام کی محمد بن حفید کے لیے وصیت                 |
| 75 | يزيدلعين كيخلاف امام حسين عليه السلام كامداف                          |
| 76 | حق كاساتهه دينه كي دعوت                                               |
| 78 | حضرت امام حسین علیه السلام کی اپنے بھائی عمر بن علی سے تفتگو          |
|    | حطرت امام عالی مقام کا اپی شہادت کے بارے میں اعلان اور یزید کی میت شہ |
| 78 | كرين كاوا خي بيان                                                     |
| 80 | مدينة سے مكدى جانب روائكى                                             |
| 81 | مدیبنة تا مکه کی منازل کے نام                                         |
| 83 | حضرت امام حسين عليه السلام كي مكه مين آمد                             |
| 85 | مكه مين جناب عيدالله بن عمر كاامام حسينًا كي خدمت ميں حاضر ہونا       |
| 86 | عبدالله بن عمر کی امامٌ سے گفتگو                                      |
| 86 | امام عالى مقامم كاجناب عبدالله كيسوال كاجواب                          |
| 88 | حضرت امام حسين عليه السلام كاعبد الله بن عمر كوها كق سي آ گاه كرنا    |
| 90 | عبدالله بن عمراور حضرت امير الموشين كا دورخلافت                       |

| 6  | حضرت رسول الله كالمائم كو پيغام                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 6  | حضرت رسول الله كاامام حسين كے ليے فرمان                               |
| 7  | حضرت امام حسينٌ کي محمد بن حنفيه سے گفتگو                             |
| 7  | جناب محد حنفیہ کے لیے حضرت امام حسین علیدالسلام کا جواب               |
| 7  | حضرت حضرت امام حسين عليه السلام كااپنيساتھيوں پراعتما د               |
| 73 | جناب محمد بن حنفيه كي گفتگو كاايك اور حصه                             |
| 74 | حضرت امام حسین علیدالسلام کی محمد بن حنفیہ کے لیے وصیت                |
| 7  | يزيدلعين كے خلاف امام حسين عليه السلام كے اہداف                       |
| 76 | فق كاساتھ دينے كى دعوت                                                |
| 78 | حضرت امام حسین علیدالسلام کی اپنج بھائی عمر بن علی سے گفتگو           |
|    | حضرت امام عالی مقام کا اپی شہادت کے بارے میں اعلان اور یزید کی بیت نہ |
| 78 | ك يان الشيان                                                          |
| 80 | مدینت مکه کی جانب روانگی                                              |
| 81 | مدینة تا مکه کی منازل کے نام                                          |
| 83 | حضرت امام حسین علیه السلام کی مکه میس آید                             |
| 85 | مكه مين جناب عبدالله بن عمر كالمام حسينً كي خدمت مين حاضر مهونا       |
| 86 | عبدالله بن عمر کی امامً ہے گفتگو                                      |
| 86 | امام عالى مقامٌ كاجناب عبدالله كيسوال كاجواب                          |
| 88 | حضرت امام حسين عليه السلام كاعبدالله بن عمر كوها كق سي آ گاه كرنا     |
| 90 | عبدالله بن عمراور حضرت امبر الموثين كا دورخلافت                       |
|    |                                                                       |

| 91  | عبدالله بنعمراوريزيد كى بيعت                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 92  | عبدالله بن عمراور حجاج بن بوسف                              |
| 94  | مكة مكرميه مين امام حسين كاخصوصي خطاب                       |
| 97  | حضرت امام حسين عليه السلام كي عبد الله بن عباس سے گفتگو     |
| 99  | حضرت امام حسین علیدالسلام کی عبداللہ بن زبیر سے گفتگو       |
| 99  | حضرت أمام حسين عليه السلام كاعبدالله بن زبير كوجواب         |
| 101 | مرحلداقل                                                    |
| 102 | مرحله دوم                                                   |
| 103 | حفرت امام حسين عليه السلام كي طرف كوفه والول كے خطوط        |
| 103 | معادبیر کے مرنے کے بعد کوٹہ کے حالات                        |
| 105 | حضرت امام حسين عليه السلام كي طرف سے كوفيوں كے خطوط كا جواب |
| 108 | حضرت امام صين عليه السلام كي مسلم بن عقيل سے گفتگو          |
| 109 | حضرت مسلم بن عقيلٌ كوفيه مين                                |
| 110 | حضرت مسلم بن عقيل کی روانگی اور کوفیه تک منزل               |
| 112 | حضرت مسلم بن عقبال وفد کی جانب                              |
| 112 | كوفه كاتعارف                                                |
| 113 | حضرت مسلم بن عقبال كوفيد مين                                |
| 115 | كوفيه مين حضرت امبرمسلم كاتاريخي خطاب                       |
| 116 | حصريت مسلم سيري وقدين                                       |
| 119 | حضرت امام حسين كى جانب سے بھر ہ كے شرفا كے نام خط           |
|     |                                                             |

| 122 | حضرت امام حسينً ہے عبداللّٰہ بن عباس کی گفتگو        |
|-----|------------------------------------------------------|
| 124 | حضرت امام حسینؑ کے نام حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط    |
| 125 | امام عالى مقالم كاجناب عبدالله ك ليع جواب            |
| 125 | حضرت امام حسین کے لیے امان نامہ کاحصول               |
| 126 | حضرت امام مسینً کے لیے امیر تجاج عمر و بن سعید کا خط |
| 126 | ا مام عالى مقامٌ كا دورُوك فيصله                     |
| 127 | حضرت امام حسین کی طرف سے عمر و بن سعید کے لیے جواب   |
| 127 | حضرت امام حسین کوز بردی مکہ واپس لانے کی کوشش        |
| 130 | مكه بي كريلاء براسته مدينه                           |
| 131 | حضرت امام حسينًا كَي دوباره مدينة آمد                |
| 134 | مغیثة الماوان سے مدینه کوروانگی                      |
| 137 | مكه تامدينه منازل اور فاصلي                          |
| 138 | مكهے كر بلاء تك كى منازل براستەمدىينە                |
| 139 | مدینه سے کر بلامنازل کی تفصیل                        |
| 140 | پانچویں منزل                                         |
| 141 | چهشی منزل                                            |
| 141 | ساتوي منزل فزيميه                                    |
| 143 | آ تھویں منزل قیرالعبادی                              |
| 143 | نویں منزل ثوت یا زبالہ                               |
| 145 | وسوين مشول واقصه                                     |

| 145 | عميار بهوين منزل ذوهسم باالمعشية                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 146 | دوران سفر کشکر حرکی آمه                                      |
| 147 | بار ہویں منزل بیفنہ بنی مربوع                                |
| 148 | مدينة تأكر بلامنازل كااجمالي غاكبه                           |
| 149 | منزل الأل شعيم                                               |
| 150 | يمنى كاردان سے اموال شمس كى وصولى كاراز                      |
| 151 | منزل دوم ہے پہلے صفاح نامی جگہ پرمشہور شاعر فرز دق ہے ملاقات |
| 152 | امام عالی مقام کا فرز دق کے لیے جواب                         |
| 153 | منزل سوئم ذات العرق                                          |
| 155 | منزل الملح                                                   |
| 156 | منزل مادان (مغیثة المادان) کے واقعات                         |
| 157 | ناناً کے مزادیہ                                              |
| 158 | ام المومنين حفرت أمسلمة مع حضرت امام حسينًا كى گفتگو         |
| 160 | حضرت امام حسین کی حضرت اُم سلمہ کے لیے وصیت                  |
| 161 | حضرت امام حسین کی بنی ہاشم کی خواتین سے گفتگو                |
| 162 | حضرت ام ہانی سے امام حسین کی مفتلو                           |
| 164 | حضرت امام حسینؓ کی جناب جابر بن عبداللّٰدانصاری ہے گفتگو     |
| 166 | مدینہ سے عراق کے لیے روانگی                                  |
| 168 | حضرت امام حسین کی نصرت کے لیے فرشتوں کی حاضری                |
| 168 | المام سين كانفرت ك لي جناسك حاضرى                            |

| 172 | منازل سفراز مدينة تأكر بلا                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 174 | منزل چپارم حاجز                                                 |
| 174 | امام کے خط کامتن                                                |
| 174 | جناب قی <i>س کی گرفتاری اور شها</i> وت                          |
| 175 | منزل پنجم مياهٔ العرب                                           |
| 176 | حفرت سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیہا) کی بھائی ہے گفتگو             |
| 177 | منزل بقتم زرود                                                  |
| 178 | منزل بشتم ثعليبيه برگفتگو                                       |
| 180 | حضرت علی اکترکا نو جوان کے نام پیغام                            |
| 182 | دوران سفرامام عالى مقائم كى رياشى ناى شخص سے ملاقات             |
| 184 | منزلنهم زباله                                                   |
| 186 | حضرت امام سین کااپنے ہمرا ہیوں کو کوفیہ سے آمدہ خط پڑھ کرسنا نا |
| 187 | ہلال بن نافع کی آ مہ                                            |
| 188 | حضرت امام حسین کے اشعار کا ترجمہ                                |
| 189 | عقبه میں بی عکر مہے ہن رسیدہ شخص سے مکالمہ                      |
| 190 | حضرت امام حسينٌ كالبيخ اصحاب كواپيغ قمَّلَ كي خبر دينا          |
| 191 | منزل شراف                                                       |
| 192 | منزل ذوهم                                                       |
| 194 | لشكر جركو پهلاخطاب                                              |
| 194 | حر کے نشکر سے دوسر اخطاب                                        |

| 196 | حر کا امام حسین کووایسی ہے رو کنا          |
|-----|--------------------------------------------|
| 198 | درمیانے راستے کا انتخاب                    |
| 198 | مجھےموت کاخون نہیں (حضرت امام حسینؓ)       |
| 199 | دوران سفرامام حسين كياب اصحاب سے گفتگو     |
| 200 | حضرت امام حسين كي حمايت كااعلان            |
| 201 | منزل بینه لشکرحرسے تیسرا خطاب              |
| 203 | مقام عذيب الهيجانات                        |
| 204 | جناب طرماح کی پیشکش                        |
| 205 | منزل قصربني مقاتل                          |
| 206 | ا مام کی ابن جشتی ہے گفتگو                 |
| 207 | حضرت على اكبركا اعلان                      |
| 208 | عمروبن قبیں سے ملاقات                      |
| 209 | مقام قطانیه حضرت امام حسین کی شیر سے گفتگو |
| 210 | حفزت امام حسينٌ اور حضرت يجيٰ مين مشابهت   |
| 212 | حضرت امام حسين كاكربلاء مين ورود           |
| 213 | ابن ذیاد کا خطر کے نام                     |
| 213 | ابن زياد كا قاصد                           |
| 215 | ز ہیرا بن قیس کی حضرت امام حسین سے درخواست |
| 215 | بنی ہاشم کے نام خط                         |
| 217 | حقرت امام سين كاكر بلاءمين بهلاخطاب        |

| 218 | جناب ز <sub>امير</sub> بن قيمن کي تجويز                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 219 | حضرت امير الموشين على اوركر ملاء                                   |
| 219 | سريلاء کی خاک                                                      |
| 221 | حضرت امام حسينٌ كے نام ابن زيا دملعون كا خط                        |
| 221 | ابن زیاد کے خطا کا جواب                                            |
| 222 | حضرت امام حسینٌ کا کر بلا ہے کوفہ کے معززین کے نام خط              |
| 223 | حضرت امام حسین کی اپنے شیعوں کے لیے دُعا                           |
| 224 | ایک اہم استفادہ اور قابل توجہامر                                   |
| 226 | ہر ثمہ کی امام حسین سے ملاقات                                      |
| 228 | حضرت امام حسینً کی عمرابن سعد کے نمائندہ سے ملاقات                 |
| 232 | حبیبِ ّابن مظاہر ؓ کو بنی اسد کے پا <i>س بھیج</i> نا               |
| 234 | عبدالله بن حصين لعين كے خلاف امام حسينً كى بدؤعا                   |
| 234 | ا ہام حسین کی شان میں گستاخی کی سزا                                |
| 235 | حضرت امام حسینٌ کا اپنے اصحاب کوکوثر پلانا اور جنت کے کھانے کھلانا |
| 236 | غير سلم سياح كاما في بلانا                                         |
| 237 | حضرت عباس کو پانی کے لئے روانہ کرنا                                |
| 239 | حضرت امام حسین کی عمر بن سعدے ملاقات                               |
| 242 | حضرت امام حسین کی طرف ہے واق چپوڑنے کی پیشکش                       |
| 243 | عمر بن سعد كا ابن زياد كے نام خط                                   |
| 243 | ابین زیاد کا عمر بن معد کے لیے جواب                                |
|     |                                                                    |

| 244 | حضرت اُم البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ اوراس کا جواب |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 245 | 9 محرم الحرام کی عصر اور ابن سعد کی فشکرکشی             |
| 246 | انهم استنفاده                                           |
| 247 | حضرت امام حسين كالكيرات كي مهلت ما تكنا                 |
| 249 | د فا عی انتظام                                          |
| 251 | مالک بن حوزہ کے لیے وُنیا کی آگ                         |
| 252 | شب عاشور اصحاب کی طرف سے مخدرات عصمت کویفین دہانی       |
| 253 | اصحاب حضرت امام حسين كاجذبها بثار                       |
| 254 | السحاب کے نام خیام سے خواتین کا پیغام                   |
| 255 | شب عاشور انصار کی طرف سے اعلان دفاداری کے بعد           |
| 256 | امام حسین کا شب عاشورا ہے قتل کی خبر دینا               |
| 257 | حضرت شنمراده قاسم كاشوق شهادت                           |
| 259 | ز ہیر بین قین اور صبیب بن مظاہر کا سوال                 |
| 259 | محمد بن بشير کوا جازت دينا                              |
| 260 | شب عاشورا کے واقعات                                     |
| 263 | اصحاب کی شب عاشورا گفتگو                                |
| 264 | شب ماشوراکی کیفیت                                       |
| 265 | حضرت امام حسينً اوراصحاب كي آگابي                       |
| 267 | شب عاشوراغم واندوه کی رات                               |
| 269 | حضرت امام حسین کی طرف و تمن کی افواج سے افراد کا آنا    |

| 270 | حصرت امام زین العابدین اورشب عاشورا                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 272 | امام حسین کی این بهبات کے نام وصیت<br>امام حسین کی این بہن کے نام وصیت |
|     |                                                                        |
| 274 | حصرت امام حسينٌ اور حقوق العياد                                        |
| 275 | صبح عاشورا حضرت امام حسينًا كي دُعا                                    |
| 276 | روز عاشورها مام مسينًا كاپيېلاخطاب                                     |
| 277 | خطبہ کے دوران خیام سے رونے کی آوازیں                                   |
| 282 | امام حسین کے خطاب کاشمر تعین کی طرف سے جواب                            |
| 284 | ا مام کی طرف ہے بار بار اتمام جحت                                      |
| 285 | روز عاشوراا مائم كا دومرا خطاب                                         |
| 286 | امام حسین کی طرف سے عمر بن سعد کے لشکر یوں کوخاموش ہونے کی تلقین       |
| 287 | کوفیوں کی خاموثی کے بعد امام کا خطاب                                   |
| 291 | روز عا شوراامام حسينٌ کی دُعا                                          |
| 292 | حضرت امام حسین کی عمر بن سعد ہے گفتگو                                  |
| 293 | حضرت امام حسين كى كوفيون ہے ايك اور گفتگو                              |
| 294 | عمروبن حجاج كوامام حسين كاجواب                                         |
| 296 | جنگ کے آغاز کے دفت امام حسینؑ کا اپنے ساتھیوں نے خطاب                  |
| 297 | حضرت امام حسینؓ کے انصار ہے متعلق نبی کریمؓ کے تعریفی کلمات            |
| 298 | خداکے ناراض ہونے کے اسباب                                              |
| 299 | حضرت امام حسین بعض اصحاب کے پاس وفت آخر                                |
| 300 | مسلم اور عبیب این مظامر گاایک دوسرے سے خطاب                            |
|     |                                                                        |

| 301 | عبدالله بن عمير كي والده ئے گفتگواورعمير كي زوجه كي شہادت |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 303 | حضرت امام حسین سے ابوٹمامہ صائدی کی درخواست               |
| 304 | ا بوثمامه کے اخلاص کا ایک واقعہ                           |
| 305 | حضرت امام حسین کی سعید ہے گفتگو                           |
| 306 | عمر دبن قرظه کعمی کوامامٌ کاجواب                          |
| 308 | سعدین حارث اورا بوالحتو ف کی شہادت                        |
| 309 | حضرت امام میین کی زہیر بن قین سے گفتگو                    |
| 310 | خظله شامی سے خطاب                                         |
| 312 | سیف بن حارث اور ما لک بن عبداللہ ہے مولًا کی گفتگو        |
| 313 | حضرت امام حسینٌ کا جناب جون ہے مکالمہ                     |
| 315 | نمازظهركے بعد حضرت امام خسين كى اپنے بقيه اصحاب سے گفتگو  |
| 316 | کوفہ میں صبیبٌ میٹم ؓ ،رشید ہجری کی باہمی گفتگو           |
| 317 | جناب <i>حبیب کی طرف سے حصین ملعو</i> ن کی <i>سرزنش</i>    |
| 317 | حبیبٌ ابن مظاہر کی شہادت کے دفت مولاا مام حسینٌ کا جملہ   |
| 318 | ا بوشعساء کندی کے متعلق امام حسین کی وُ عا                |
| 319 | ر د زعاشور احربن میزیدریاحی ہے گفتگو                      |
| 320 | جناب <i>طرگ</i> ی شهادت                                   |
| 312 | حضرت علی اکبرگی شہاوت کے وقت                              |
| 322 | حضرت علی اکبرگاامام حسین سے پانی مانگنا                   |
| 326 | حفرت علی اکبری شہاوت کے بعدد گرآل ابوطالب                 |

| 326 | شنراد ه حصرت امیر قاسم                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 328 | شنرادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد مولًا کی اعداء پر نفرین |
| 329 | عبدالله بن حسن                                          |
| 331 | حفرت عبائل علمدار کی شبادت                              |
| 333 | عظمت حضرت عباسً کے متعلق ایک واقعہ                      |
| 334 | حضرت امام مسين كالمخدرات عصمت سے آخرى الوداع            |
| 336 | حضرت امام حسین کا خانوا دہ تطہیر ہے آخری خطاب           |
| 338 | حضرت امام سجاد عليه السلام سے آخرى الوداع               |
| 340 | میدان شہادت سے حضرت امام حسین کا پیغام                  |
| 343 | حضرت امام حسينًا كي آخري مناجات                         |
| 346 | حضرت امام حسین کامومنین کے لیے ناصحانہ خطاب             |
| 348 | رومی وفد کے سوالات کے جواب                              |
| 350 | اختثاميه                                                |
| 351 | اظهادتشكر                                               |
| 352 | حضرت امام صین کے حضرت امام مبدی کے بارے فرمودات         |
| 355 | حضرت امام حسينٌ کي زيارت پڙھنے کا ثواب                  |
| 356 | حضرت امام حسين عليه السلام كي زيارت                     |
| 363 | حضرت على اكبركي زيارت                                   |
| 364 | زيارت حضرت ابوالفضل العبائل                             |
|     | ****                                                    |

## صاحب الزمان (عج) .....آت! كى نذر

میں اپنے اس معمولی سے ہدیہ'' کلامِ امام حسین'' کومند غیبت پر قادرانہ ہیبت کے ساتھ جلوہ گر جاہ وجلال وحدت کے آخری محمد کی نذر کرتا ہوں جو ۱۲۸ سال سے مسلسل خون کے آنسوؤں کا پرسہ پیش کر کے بھی اپنے تشنہ ہونے کے احساس سے سوگوار ہیں۔

جو ہر عصر جعدائیے جبار، قہار، قادر و عادل، متکبر وہنتقم کے حضور اذن ظہور کی حسرت کے ساتھ عصر جمہ کواداس کرکے پھر دیے ہوئے جذبوں کی نوری تیش وتجسس کے ساتھ مظلوم کا نئات کی تنہا کیوں کے میں گھلنے لگ جاتے ہیں۔

اے دارث کساءاے منتقم آل محمد

اس انتقامی فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے ہم بز دل حیلہ سازوں کی توجیہات سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے الٰہی اہداف کی خاطر سوگواران تطبیر کی دلجو کی کے لئے اللّٰہ ک جبرو تی ، تبہاری ، جلالی اورانتقائی تصویرین کرظہور فرما۔

ہم آپ کے جدا مجد کے نورانی کلمات کو آپ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ گردانے ہوئے'' کلام امام حسین'' کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں اور وہ لمحہ میری زیست و نجات کی شفاعتی ساعت ہوگ جب شب جمعہ انمال ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ کی نورانی نگاہ اس پڑھہرے گی اور آپ شہم انداز میں اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔

غلام نتظرین ظهورنتقم آل محرَّ سید افتخار حسین نقوی النجفی ۲۵/۱۰/۲۰۰۲ کی شاه مردان میانوالی

## يبش لفظ

واقعات کر بلا پر شمل کتاب کی ہر دور میں انسان کواشد ضرورت ربی ہے اور رہے گی کے وقعہ کر بلا ہر حق پر ست انسان کیلئے ایک عمل گائیڈنس رکھتا ہے مثلاً ایک طرف واقعہ کر بلا میں ڈسپلن کا نمونہ ہے، صبر واستقامت ہے، عزم ہے جوش ہے، ہوش ہے، انداز اطاعت ہے، جذبہ شجاعت ہے، صبر ہے عبادت ہے، ارادت ہے، حسنیت ہے، تو دوسری طرف کر بلا میں بے جابی ہے سرکشی ہے ظلم ہے، ہر ہریت ہے لا قانونیت ہے، بزیدیت ہے۔ بزیدیت ہے۔ بزیدیت ہے ہر دور میں آئی ہے کونکہ بزیدی ماں جیسی کروڑوں ما کیس بزید بیدا کر ربی ہیں مرحسین کی ماں جیسی نہ کوئی آئی ہے کہ اور خسین کے ہرانسان کو حسین کے اصول اپنانے کے کونکہ میں البیا پڑے گا اور حسینیت کا سہارا اس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا کے حسینیت کا سہارا لیٹا پڑے گا اور حسینیت کا سہارا اس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا کے حسینیت کا سہارا اس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا

اس کئے علامہ افتخار حسین نقوی انتخابی صاحب نے اس موضوع پراس کتاب کا اہتمام کیا ہے کہ اس کتاب کا اہتمام کیا ہے کہ تشکال تعلیم حسین کے لئے ایک عمونہ اور چھم تعلیم کو حیات حاصل ہوجائے اور واقعات کر بلا ہے کمل آگائی ہوجائے ہمیں علامہ صاحب کا شکر گزار ہونا چا ہے جنہوں نے آسان اور خوبصورت انداز میں کتاب کورقم کر کے ملت اثناعشریہ کیلئے بلکہ ہر مظلوم زمانہ کے لئے مشعل بنائی

-4

خداوند متعال مؤلف وناشر کے درجات میں اضافہ فرمائے ا

طالب دُعا سیرعلی حیدر نقو ی

## يبش لفظ

واقعات کربلا پرشمل کتاب کی ہردور میں انسان کو اشد ضرورت رہی ہے اور رہے گا

کیونکہ واقعہ کربلا ہرتن پرست انسان کیلئے ایک کلمل گائیڈنس رکھتا ہے مثلاً ایک طرف واقعہ کربلا

میں ڈسپلن کانمونہ ہے، صبر واستقامت ہے، عزم ہے جوش ہے، ہوش ہے، انداز اطاعت ہے،
جذبہ شجاعت ہے، صبر ہے عبادت ہے، ارادت ہے، حسنیت ہے، تو دوسری طرف کر بلا میں بے
جابی ہے سرکشی ہے ظلم ہے، بربریت ہے لاقانونیت ہے، یزیدیت ہے۔ یزیدیت ہر دور میں
ماستی ہے کیونکہ بزید کی ماں جیسی کروڑوں ما کیس بزید پیدا کردہی ہیں مگر حسین کی مال جیسی نہ کوئی
وزیا میں آئے گی اور نہ حسین جیسا کوئی پیدا ہوگا اس لئے ہرانسان کو حسین کے اصول اپنانے کے
لئے حسینیت کا سہار البنا پڑے گا اور حسینیت کا سہار ااس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا

اس لئے علامہ افخار حسین نقوی آنجی صاحب نے اس موضوع پراس کتاب کا اہتمام کیا ہے کہ تشکان تعلیم حسین کے لئے ایک نمونہ اور چیٹم تعلیم کوحیات حاصل ہوجائے اور واقعات کر بلا سے کمل آگا ہی ہوجائے ہمیں علامہ صاحب کا شکر گزار ہونا چاہئے جنہوں نے آسان اور خوبصورت انداز میں کتاب کورقم کر کے ملت اثناعشر یہ کیلئے بلکہ ہرمظلوم زمانہ کے لئے ضعل بنائی ہے۔

-خداوندمتعال مؤلف وناشر کے درجات میں اضا فیفر مائے!

طالب دُعا سیدعلی حبد رنقو ی

# ﴿ كه ہے كر بلاكونسبت كسى سازش كهن ہے ﴾

زیرنظر کتاب کلام امام جسین حضرت سیدالشہد اء کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان نوری خطبات پر مشتل ہے جو آ پ نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے امام کا کلام بھی کلام الامام ہوتا ہے کسی موقع کی مناسبت سے کہا جانے والا خطبہ یا کوئی جملہ صرف اسی وقت کی مناسبت سے بی کامل نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک کے لیے بیفر مان ہر دور کے اسی کروار کے لیے موزوں رہتا ہے اس سلسلے میں معصوبین کے ارشادات بھی موجود ہیں مثلاً کر بلامعلیٰ میں آ بے کے ارشادات بھی موجود ہیں مثلاً کر بلامعلیٰ میں آ بے کے ارشاد فرمائے ہوئے پہلے خطاب کا اقتباس ہے کہ

'' دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکاہے اس میں وہ اتنا لیتے ہیں جتنا ان کے روز گار کے لیے کافی ہو''

اب انبی چند جملوں کو لے لیں بیآج اور قیامت تک آنے والے خود غرض مادہ پرست ظاہری وین داروں پر اثنا تی صادر آتا ہے جھنا کہ کر بلا میں سلطان کر بلا نے اپنے خاطب طبقے سے فرمایا اور بید ماحول تاظہور حضرت ولی العصر (عجمی) رہے گا بلکہ ان کے ظہور پر نور پر بھی اکثر لوگوں پردرست آئے گا۔

اُردوزبان میں کسی بھی ایک کتاب میں حضرت سلطان کر بلا کے خطبات موجود نہیں پائے جاتے اس کے لئے جبتو رکھنے والوں کوئی کتب سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ زیرِ نظر کتاب ایران کے معروف وانشور آقای محمد صاوق مجمی کی کتاب 'سختان حسین ابن علی از مدینہ تاکر بلا''کا اُردوتر جمہہے۔

مگر فاضل مترجم نے گئ مقامات پر ان خطبا کے کے لئے دیگر کتب ہے بھی بھر پور مدد لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منظر اور پس منظر کو انتہائی عمیق نظر سے وضاحتی نوٹ یا اہم نکات کا عنوان دے کرقاری کے لئے اسے مزید جھنے کی سہولت مہیا کی ہے۔

علامه سيدافخار حسين نقوى النجى كى كزشته تاليفات ادرتراجم اگرآپ پڑھ جيكے ہیں جن

میں عصر ظہور، حضرت امام زمانہ (عج) اور ہماری ذمہ داریاں بھی شامل ہیں تو آپ نے محسوں کیا ہو گا کہ وہ انتہائی سادہ ہمل اور آسان بلکہ روز مرہ کی گفتگو میں بولی جانے والی اُر دوز بان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ یقینا ایک بڑی خوبی ہے کہ کوئی بھی مؤلف یا مصنف تحریر لکھتے یا ترجمہ کرتے وقت اپنی تمام ترعلمی اصطلاحات، مقفع مسجع، عبارات سے قارٹی کے ذہن کو بوجھل کر دے اور قاری مطالعہ کے دوران ڈکشنری کی ضرورت محسوں کرے اصل المبیت سے کہ آپ کا قاری آپ کی بات کو بھے کہ آپ کا قاری آپ

زرنظر کتاب میں ہی آپ کتاب کے مطالعہ میں کوئی وقت محسون نہیں کریں گے بلکہ
آپ اس میں اپ آپ کوٹو یا کیں گے در حقیقت ترجمہ کتاب لکھنے سے زیادہ مشکل ہے
ادر جب ترجمہ بھی معصوم کی وحی طینت اور الہام سرشت ذبان سے نکلے ہوئے قرآن ناطق کے
ارشادات ہوں وہ خطبات ہوں جن میں سلونی کے جھرنوں کی آبشار کا صوتی انداز موجود ہو
اور ذوالعشیر ہے ناد رہ کی کام کی بازگشت شامل ہو تو پھر اس کلام کی گہرائی اور گیرائی
تک جانے اور اسے بچھنے اور سمجھانے کے لئے صرف اور صرف خاندان تطہیر کی عطاء کی ہوئی
بسیرت ہی کار آمد ہوسکتی ہے اللہ نے صرف چروں اور آ تکھوں پر ہی پر دہ واجب نہیں کیا بلکہ
ایجھے الفاظ ومفاتیم بھی اپ نادان قاری سے اپنا تجاب برقر ارکھتے ہیں خطبت حضرت
سیر الشہد اٹھ میں آپ جج کے دوران میدان عرفات میں اقوام عالم سے خطاب بھی مطالعہ
فرما کیں گے۔

نیز خاندان بنی اُمید کی ریشہ دوانیوں ، سازشوں ہے آپ کمل آگاہ ہوسکیں گے اس
کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کے نام معاویہ کا خط اور حضرت امام عالی مقام کا جواب ان
چہروں سے نقاب اُلٹنے میں ممہ ومعاون ثابت ہوگا جنہوں نے کر بلا بیا کرنے میں بنیاد ک
کردارادا کیا ان خطبات کو دقیق نظر ہے بیجھنے کے لیے اس پس منظر میں معاویہ کی بزید
کے نام وصیت بھی دی گئی ہے تا کہ ایک عام قاری بھی سانحہ کر بلاکی اصل حقیقت سے آگاہ ہو

سکے ساتھ ہی اُموی خاندان کے برنیدین کے رشتہ دارون کے کردار کا ایک اجمال جائزہ بھی الیا گیا ہے۔ ان تمام امور الیا گیا ہے ان تمام امور الیا گیا ہے ان تمام امور کا گیا ہے ان تمام امور کا مختصر سابا حوالہ مدلل جائزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کو تصفیح میں آسانی رہے۔

الله تعالى فاضل مؤلف كي توفيقات مين اضافه فرمائ

کتاب کے مطالعہ سے جہاں جہاں آپ کے احساسات پراس مظلوم کا کناشتہ کے کلام کا اثر ہو وہاں وہاں اس خاندان کے آخری معصوم حضرت ولی العصر (عج) کے ظہور کی دُعا فرما کیں کیونکہ وہ جہاں ہمارے زمانے کے امام جیں وہاں منتقم آل محمد (عج) بھی ہیں، انہیں خداو رسول کے وشعنوں کے علاوہ تمام معصوبین علیہم السلام کواذیت دینے، شہید کرنے اور ظلم وتشد وروا رکھنے والوں سے بدلہ لینا ہے اللہ تعالی ہم سب کوان کے انصار میں شامل فرمائے اور ثابت لقدم دکھے۔

شاعرآ ل عمران . ملك صفدر حسين **دوگر** مسلم ناؤن راوليندگ

## ﴿ وستورحريت مسكلام امام حسين ﴾

فرات كنارے أترنے والے محبوبانِ خداكے قافله سالار سبط نبی امام حسين عليه السلام کے افکار و کلام کرہ ارض پر بسنے والے ان سارے انسانوں کیلئے تا قیامت مشعل راہ ہیں جو جرو ستم ، جہل ، استحصال اور ناانصافیوں کے خاتمے اور ایسے عاد لا نہ نظام اور فلاحی معاشرے کے قیام بریقین رکھتے ہوں جوکر داری سازی میں بنیا دی حیثیت رکھتا ہو۔ امام عالی مقام شہیدمظلوم امام حسین علیہ السلام نے اسپنے کر دار عمل اور علم و کلام کے ذریعے بیدواضح کر دیا تھا کہ ان کی جدوجہد ر ماتی افترار کے لئے نہیں بلکہ انقلاب محر کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کے لئے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس صائب فکر کی ہی بدولت ہر دور کے مظلوم طبقات آ ب کے کر دار وعمل اور قیام سے رہنمائی یاتے ہیں۔ کلام امام حسین شہید مظلوم کے خطبات ، خطوط اور وصیتوں پر مشتل ہے گار حسین ہے آگاہی ورہنمائی کے خواہشندوں کے لئے اس کا اُردور جمه اُستاد مکرم تجة اللسلام والسلمين علاحسيدافخارسين نفق كالنجى قبله في كياب مقصدقيا حسين كوخودامام حسین کے اپنے خطبات ،خطوط اور وصیتوں کی روثنی میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جاسکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فکر حسین کی بر سعادت پیروی کو مقصد حیات بنا لینے والوں کے لئے یہ کتاب صرف مطالعے کی ایک کتاب ہی نہیں بلکہ دستور حریت کا کام بھی دے گی تا کہ اس عہد کے مظلوم طیقات پر یدی فکراور نظام کے مقابلہ کے لئے ان محبوبات خدا کی پیردی کرتے ہوئے اُنھیں جو ا مام حسین کی قیاوت میں فرات کنارے اُتر ااور تعداد میں کمی کے باد جوداس نے اپنے عہد کے استعار کوذلت آمیز فنگست سے دوجیار کیا۔

حيدر جَاو يدسيد كالم نگار روزنامهٔ ''مشرق''پثاور

# ﴿ سیدالشهد اء حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام کی حیات مبار که کااجمالی تذکره ﴾ ﴿ نام ونسب ﴾

حسین نام اور ابوعبد اللّه کنیت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی و فاطمة الزہرا (صلواۃ الله علیما) کے چھوٹے صاحبزاوے تھے۔ آپ کا بینام اللّه تبارک وتعالی نے خودرکھا، بینام پہلے کسی کانام نہ تھا۔

## ﴿ ولا دت باسعادت ﴾

ہجرت کے چوتھ سال تین شعبان نے شنبہ کے دن ولادت ہوئی۔ اس خوشخری کوئن کر حضرت رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم تشریف لائے بیٹے کو گودیش لیا۔ واپنے کان میں افران اور بائیں بیس اقامت کی اور اپنی زبان مبارک وہن اقدس میں دے دی۔ پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کا مقدس لعاب وہ ن حسین کی غذا بنا۔ سالویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی گر آنے والے حالات کاعلم پنیمرسی آئے مول سے آنسو برساتا تھا اور اس وقت سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی ذبانوں پر آئے لگا۔

## ﴿ نشو ونما ﴾

حضرت پینمبراکرم کی گود جواسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی اب ان دو بچوں کی پرورش میں معروف ہوئی ایک حسن اور دوسر ہے حسین اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پینمبراکرم جن کی زندگی کا مقصدہ ہی اخلاق انسانی کی پیمیل تھی اور دوسری طرح حضرت امیر الموشین علی بن ابی طالب جواپی عمل سے خدا کی مرضی سے تری طرف حضرت سیدہ زہراء (صلواۃ انڈ علیہا) جو خوا تین سے مرضی سے تری المرضی سیدہ زہراء (صلواۃ انڈ علیہا) جو خوا تین سے

طبقہ میں پیغیبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں اس نورانی ماحول میں امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔

# ﴿ حضرت رسول الله كي محبت ﴾

حضرت مجراً پند دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تے سینہ پر ہٹھاتے تے کا ندھوں پر چڑھاتے تے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تے کہ ان سے محبت رکھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز پھھا تمیاز خاص رکھتے تھے ایسا ہوا ہے کہ نماز ہیں سجدہ کی حالت میں امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پرآگئے تو آنخضرت نے سجدہ میں طول دیا یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحہ ہوگیا اس وفت سر سجدے سے اُٹھا یا اور بھی خطبہ پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مسجد کے درواز سے سے داخل ہونے گے اور زمین پرگر گے تو رسول اکرم نے اپنا خطبہ قطع کردیا اور منبر سے آئر کر بچے کوزمین سے اُٹھا یا اور پھر منبر پر تشریف لے کے اور مسلمانوں کو متنہ کہا کہ:

'' دیکھو پیسین ہےا ہے خوب بیچان لواوراس کی فضیلت کو یادر کھو'۔ حضرت رسول اکرمؓ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیالفاظ بھی خاص طور پر فر مائے تھے کہ'' حسینؓ مجھ سے ہے اور میں حسینؓ ہے ہوں''۔

مستقبل نے بتا دیا کہ رسول اللہ کا مطلب بیتھا کہ میرا نام اور میرا کام وُنیا میں امام حسینً کی بدولت قائم رہےگا۔

رسول کریم گی احادیث ہیں کہ'' میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن و حسین سے محبت کر سے اللہ محبت کرے اس کے اللہ محبت کرے اس کو وہ جنت میں واخل کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھا ہوں کو وہ جنت میں داخل کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھا ہوں اور جس سے میں بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہوں اور جس سے میں بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھا سے دونوں بیٹے وُ نیا میں میرے دوگلدست داخل کرتا ہے اور آ ہے نے فرمایا '' بے شک میرے بیدونوں بیٹے وُ نیا میں میرے دوگلدست

ہیں''ایک مقام پر فر مایا''جو بھی سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہان دونوں سے محبت کرے''۔

اور دونوں نواسے اللہ کی طرف سے میدان مباہلہ میں اس کے نبی کی دو دلیلیں اور حجتیں تضاورا پنے باپ امیر المونینؑ کے بعد آمت پردین وملت میں دونوں اللّٰدی طرف ہے جمت تنے۔ ﴿ حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى رحلت كے بعد ﴾ حضرت امام حسین علیه السلام کی عمرا بھی چھ سال کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے نانًا كاسابيس سے أخھ كيا۔ان يجيس برس تك حضرت على ابن ابي طالب كي خاند بيني كاوور ب اس زمانہ کے طرح طرح کے نا گوار حالات حفزت امام حسین علیہ السلام و کیھتے رہے ور اینے والد ہزرگواڑ کی سیرت کا بھی مطالعہ فرمائے رہے ۔ یہی وہ دورتھا جس میں آئے نے جوانی کے حدود میں قدم رکھااور بھر پورشاب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کی عمر اکتیس برس کی تھی عام مسلمانوں نے حضرت علیؓ این ابی طالب کو بحثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا بید حفزت امیر المونمنین کی زندگی کے آخری یا پنچ سال تھے جن بیں جمل وصفین اور نهروان کی اثرائیاں ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جو ہر بھی دکھائے۔ 40 ہجری میں حضرت امیر المومنین مجد کوفیمیں شہید ہوئے اوراب امامت وخلافت کی ذمہ داریاں حضرت امام حسن علیہ السلام کے سپر دہوئیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔امام حسین علیہ السلام نے ایک بإوفاءاوراطاعت شعار بهائي كي طرح امام حسن عليه السلام كاساتهد بإاور جب امام حسن عليه السلام نے اپنے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفادمحفوظ رہ سکے معاویہ کے مہاتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا تو امام حسین علیہ السلام بھی اس مصلحت پر راضی ہو گئے اور خاموثی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔وس برس تک حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد آیے خاموش اور گوشد نشینی كے ساتھ عبادت اور شريعت كى تعليم واشاعت يى معروف رہے گرمعادىين النشرائط كوجولهام حسن علیہ السلام کے ساتھ طے ہوئے بالکل پورانہ کیا خود امام حسن علیہ السلام کو سازش ہی سے زہر دیا گیا حضرت امیر المونین کے شیعوں کو چن چن کر قید کیا گیا، سرقلم کئے گئے اور سولی پر چڑھایا گیا اور سب سے آخر اس شرط کے بالکل خلاف کے معاویہ کو اپنے بعد کی وجائشین مقرر کرنے کاحق نہ ہوگا۔ معاویہ نے بزید کو اپنے بعد کے لیے ولی عہد بنادیا اور تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور طاقت کے بل ہوتے پر دُنیائے اسلام کے بڑے جھے کا مرجھکوادیا گیا۔

## ﴿حضرت امام حسين عليه السلام كاخلاق واوصاف ﴾

حضرت امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت کے تیسر نے فرد تھے عصمت وطہارت کا مجسمہ تھے آپ کی عبدات آپ کے عبادت آپ کی مخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔

پچپیں جج آپ نے پاپیادہ کئے۔آپ ہیں خاوت وشجاعت کی صفت کوخود حضرت رسول اللہ نے بچپیں جج آپ بیل بیا کہ فربایا ''حسین ہیں میر کی شخاوت اور میر کی جرائت ہے''۔ چنانچہ آپ کے دروازے مسافروں اور حاجمتندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم والپس نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے آپ کا لقب'' ابوالمساکین' ہوگیا تھا۔ راتوں کوروٹیاں اور مجودوں کے ٹوکزے اپنی پشت مبارک پر اُٹھا کرلے جاتے تھے اور غریب بختاج ، بیواؤں اور بیتیم بچوں کو بہنچاتے ہے۔ بینی پشت مبارک پر اُٹھا کرلے جاتے تھے اور غریب بختاج ، بیواؤں اور بیتیم بچوں کو بہنچاتے ہے۔

حضرت امام حسین علینہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ''جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ آگا ڈالی۔ اب تمہار افرض یہ ہے کہتم اسے خالی ہاتھ والیس نہ کرو، کم از کم اپنی ہی عزت فنس کا خیال کرو''۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا ساہر تا و کرتے تھے۔ ذرا ذرا تی ہات پر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے عملی کمالات کے سامنے ڈیٹا کا مرجھکا ہوا تھا۔ نہ ہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کی جاتی تھی۔ آپ کی دُعاوُں کا مجموعہ''صحیفہ حسینیہ'' کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔

آپ رحم ل ایے تھے کہ وشمنوں پہمی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایثار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کونظرا نداز کرکے دوسرول کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔

ان تمام صفات کے ساتھ متواضع اور منگسر مزان آیے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹے ہوئے اپنے بھیک کے گلڑے کھارہے تھے اور آپ کو پکار کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت فور آزمین پر بیٹھ گئے آگر چہ کھانے میں شرکت نہیں فر مائی اس بناء پر کہ صدقد آ ل محمد گرمام ہے۔ مگران کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں۔

اس انکساری کے باوجود آپ کی بلندی مرتبہ کا بیاثر تھا کہ جس بُتی ٹیں آپ تشریف فرما ہوتے لوگ ڈگاہ اُٹھا کر بات نہ کرتے تھے جولوگ آپ کے خاندان کے خالف سے دہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے خاندان کے خالف سے دہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے قائل تھے۔ چنا نچرا کی مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام معاویہ کوایک بخت خطاکھا جس میں اس کے اعمال وافعال اور سیای حرکات پر نکتہ چینی کی تھی۔ اس خطاکو بڑھ کر معاویہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پاس میٹھنے والے خوشامہ یوں نے کہا کہ آپ بھی اتنا ایک تن خطاکھیے تو معاویہ نے کہ 'میں جو کچھ کھوں وہ اگر غلط ہوتو اس سے کوئی نتیجہ نیس اور اگر سے کھنا چاہوں تو خدا کی تم احسین میں مجھے ڈھونڈ ھنے سے بھی کوئی عیب نہیں ماتا۔

آپ کی اخلاتی جرات راست بازی اور راست کرداری، توت اقدام، جوش عمل اور ثبات واستقلال صبر و برداشت کی تصویرین کر بلا کے مرقع بین محفوظ بین، اس سب کے ساتھ آپ گیا امن پیندی میتھی کہ آخر وقت تک دغمن سے اسلامی اصولوں کی بقاء پر ندا کرات کرنے کی کوشش جاری رکھی مگر عزم وہ تھا کہ جان دے دی جس صحیح حق راستہ پر پہلے دن سے موجود تھا اس کے ذرا بھر نہ ہے ۔ اُنہوں نے بہ حیثیت ایک فرز عد کے باپ کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بڑے بھائی کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بڑے بھائی کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بڑے بھائی کی اطاعت کی اور بھر بحیثیت ایک سرداد کے کر بلا میں ایک پوری جماعت کی

قیادت کی۔ ای طرح کواپ وقت میں وہ اطاعت بھی ہے شل اور دوسرے وقت میں یہ قیادت کھی لاجواب تھی۔ آپ نے کر بلا قائم کر کے دین اسلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ کر بلا ہی رہتی وُ نیا تک تمام انسانوں کے لیے ہوایت کا مؤثر ہی نہیں بلکہ واحد ذریعہ ہے۔ آپ نے نا نا کے اس فر مان کو حقیقت کا لباس پہنا دیا کہ 'میرا بیٹا حسین ہوایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے'۔ جو بھی کر بلاک شتی پرسوار ہو گیا وہ کا میاب و کا مران ہو گیا اور جس نے ظلمت و تاریکیوں کے تلاطم سمندر میں اس شتی پرسوار ہو نے سے دُوگر دانی کی وہ ابدی ہلاکت میں جا پڑا۔ کس اس جذبہ اور مقصد کو سامنے رکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان بیانات، کلمات و خطبات وصایا اور نصاح کو 'دکلام امام حسین' کی شکل میں متلاشیان راہ نجات کے لیے بیجا جمع کر دیا ہے جن سے شتی نجات کر بلا کے خدوخال واضح ہوتے ہیں۔ اُ مید ہے ہماری یہ کوشش بارگاہ دیا ہم میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت امام شی میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت امام شی میں وروقیوں ہوگی اور ہمیں بھی اپنی کشتی نجات میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت امام شی میں موروقیوں ہوگی اور ہمیں بھی اپنی کشتی نجات میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت

﴿ زائر بن امام حسينَّ اس أمت كے صديق ہيں ﴾

خضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت امام حسین المام حسین المام حسین کو سخیر سنی کا کو سے دریافت کرتے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فر مایا میں اس جگہ کے بوت الدگرامی سے دریافت کرتے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فر مایا میں اس جگہ کے بوت لیتا ہوں جہاں تیرے دہمن کی تکوار چلے گ بخدا تو اور تیرا بھائی اور تیرا باپ سب شہید ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم سب کی قبریں جدا جدا ہوں گی؟ فر مایا جی بال مام حسین علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم سے بوچھا تو جو الوگ آپ کے ذیارت وہ لوگ آپ کے خرم کی اُمت کے صدیق ہوں گے۔

## ﴿ تاریخی بس منظر ﴾

زیر نظر کتاب میں آپ حضرت سید الشہداء کے زبان اقدس سے فرمائے گئے ارشادات و بیانات ، وصایا ، دُعا کیں اور خطبات ملاحظہ کریں گے۔

ہم نے حضرت امام حسین کے ان فرمودات سے پہلے بنی اُمیہ کے چندافراد کے بارے میں تاریخی حقائق درج کئے ہیں جس سے حضرت سیدالشہد اُء کے خطاب کو بیجھنے میں مزید مدوملے گی۔

جمارے قارئین کو بیرجانے ہیں بھی وقت نہیں ہوگی کہ 60 ہجری ہیں مرگ معاویہ کے بعد برزید ملعون کے متعلق حضرت امام حسین علیہ السلام کا دوٹوک فیصلہ اعیا نک رونمانہیں ہوا بلکہ اس کے اسبابؒ پہلنے سے مہیا ہو چکے متھے اور اس کے اعلان کے لئے صرف وقت کا انتظار تھا۔

حفزت امام حسین علیہ السلام نے جب سے عہدہ امامت (50 ہجری) کوزینت بخش ای وقت سے آپ کی نظر آئمت اور ہجیت حاکمہ کے تمام اقد امات پر تھی جھی آپ نے اس دور کے جبری حاکم معاویہ کو ہر مقام پر اس کی غلطیوں پر متنبہ کیا آور امت پر بھی واضح فرماتے رہے کہ عکر انوں کو اسلام سے کوئی سرد کار ہی نہیں رہا البتہ ایک امر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حکمر انوں کے خلاف عملی اقد ام کرنے سے مافح تھا اور وہ یہ تھا کہ جب ایک امام وقت مصلحت دین کی خاطر کوئی قدم اُٹھ الیتا ہے تو بعد میں آنے والے امام معصوم اس ممل کی تائید کرتے مسلمت دین کی خاطر کوئی قدم اُٹھ الیتا ہے تو بعد میں آنے والے امام معصوم اس ممل کی تائید کرتے ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک سیرت ائٹہ علیہم السلام اس بات پر شاہد ہے کہ جب کوئی امام کسی ایک کوکوئی قول دے دیتے ہیں تو پھرامام اس پر آخرت وقت تک قائم رہتے ہیں اگر چہ طرف مخالف اپنی بات کی مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی اس امرکی گواہ ہے جب کہ معاویہ نے

مشرے اہام ن بی علیہ اسلام کی رندی آل اسری واقاع سے بب کہ معاویہ سے بندی کے معاہدے کا میں ایک شق ریاحی مطالبہ ا جنگ بندی کے معاہدے کی کمی ایک شق ریجی ممل نہ کیا ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ای بات کوباتی رکھا کیونکہ بعدوالے امام اپنے سے پہلے امام کے قول کا پاس رکھتے ہیں البتہ امام میں مالات ہے ہیں۔ البتہ امام میں مالات ہے گاہ رکھتے ہیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے کر بلا تک ارشادات وخطبات شروع کرنے سے پہلے ہم نے 50 ہجری کے حوالہ سے ہیئت حاکمہ کے خیالات، ان کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نظریات اور پھر اُمت مسلمہ کے علاء دانشوروں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرنے اور انہیں ان کی ذمہ دار یوں کا احساس دلانے کے لیے حضرت امام حسین نے جواقدامات کئے ہیں اسے بھی دے دیا ہے واقعہ کر بلا احیا تک رونمانہیں ہوا اس کے لیے خیروشر کی طاقتوں کا ایک تسلسل موجود ہے جواز لی اور ابدی ہے چنداُموی کر داروں کا اجمالی ساتذکرہ ان کے ممل وی خاندانی اور سعاشرتی حوالوں سے حدیث کر بلا کو کھار نے ہیں ممدو و معاون ثابت ہوگا ہماری اس تحریر سے شاہد کوئی حزین کے ہزید عصر کے لشکر سے انصاران ام عصر علیہ السلام میں آشامل ہو۔

## ﴿ مروان كامعاويه كام خط ﴾

## ﴿معاوميكامروان كےنام جواب ﴾

معاویہ نے مروان کے خط کے جواب میں لکھا کہ جو پچھتم نے اپنے خط میں امام حسین علیہ السام کے بارے میں لکھا سین نے اس مطلب کو پچھی طرح سمجھ لیا ہے لیک آپ کے لیے دستوریہ ہے کہ آپ ان سے ہر گز معترض نہ ہوں جب تک وہ آپ کو نہ چھٹریں آپ بھی ان کے متعلق پچھٹر کریں کیونکہ ابھی تک اُنہوں نے ہمارے ساتھ عہدو پیان کو بھایا ہے اور میں نہیں جا ہتا کہ بلاوجہ میں ان سے معرض ہوں۔

﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كانام معاويه كاخط ﴾

پھرمعاویہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام تحریر کی جس کامضمون کچھ یوں تھا: بعد از سلام واحوال بری معاویہ کھتاہے:

''آپ کے متعلق میرے پاس کی باتیں پہنی ہیں اگر وہ باتیں پی ہوں اور میر اآپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ ایس باتیں ترک کردیں کیونکہ جس شخص نے خدا سے عہد و پیان باندھا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپ اس عہد و پیان پر وفا دارر ہے اور جو پھر آپ کے متعلق مجھ تک پہنچا ہے اگر وہ غلط ہے تو بھی آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس تم کی باتوں کا ارادہ کریں ۔ آپ لوچا ہے کہ آپ اس تم کی باتوں کا ارادہ کریں ۔ آپ پر سے بات کوچا ہے کہ آپ اپ نے آپ کوفیے حت کریں اور اپ عہد و پیان پر فائم رہیں ۔ آپ پر سے بات واضح رہے کہ جب آپ عہد تکنی کریں گوتی پھی عہد شکنی کروں گا درا گر آپ میر حظاف مگر وصادش کروں گا درا گر آپ میر حظاف مگر وصادش کروں گا۔ پس آپ کوچا ہے کہ آپ اس اُمت کے اجتماع کو برہم نہ کریں اور کسی شم کے فتنہ برپا کرنے کا باعث نہ بنیں ۔ آپ کوچا ہے کہ چا ہے کہ آپ اس اُمت کے اجتماع کو برہم نہ کریں اور اپنے جد بزر گوار کی اُمت پردم کریں اور بے عقلوں کے فریب بیس نہ آپ کی جان ، اپنے دین اور اپنے جد بزر گوار کی اُمت پردم کریں اور بے عقلوں کے فریب بیس نہ آپ کی بات

جب معاویہ کا بیہ خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے معاویہ کواس مضمون کا جواب تُح برفر مایا۔

## ﴿ حضرت امام حسين طبالام كامعاويد كنام خط ﴾

''اے معاویہ! یہ جوتونے اپنے نامہ میں لکھا ہے کہ کچھ باتیں میر نے حوالے سے تجھ تک پنچی ہیں توں یہ لکھ کر مجھ سے اپنی جان چیٹر وانا چاہتا ہے اور جو پچھتونے میرے لیے لکھا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ توں ایسی باتیں میری طرف تحریر کرے تجھے پیتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ئیوں کی طرف ہرایت کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور جن لوگوں نے تیری طرف خط لکھا ہے تو اس تشم کی باتیں لکھنے والے چاپلوس خوشامدی اور تحق چین ہیں۔

واضح رہے کہ میں تجھ ہے اڑنے کاارادہ نہیں رکھتا بیاس وجہ ہے کہ میرے بھائی کا تجھ سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا وگرنہ میں تجھ سے جنگ نہ کرکے اس خوف میں رہتا ہوں کہ کہیں خدا مجھ ہے اس وجہ سے بازیرس نہ کر ڈالے کیونکہ جھے یقین ہے کہ خداوند تیری مخالفت کرنے پر راضی ہے کہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے خلاف ضرور بات کی جائے جودین خداسے نکل گئے ہیں اور بدعتوں پر قائم ہیں اس حال پرتمہیں چھوڑ دیٹا اور تیرے اور تیرے ماتھیوں کے خلاف کو کی ہات نہ كرناكى بھي صورت يل مرضى خدائبيں ب اے معاوييس تجھے سوال كرتا ہوں كدكيا تو حجر بن عدی کندی اوران کے نماز گز اراورعبادت گز ار پارسا شب زندہ داراور عابد ساتھیوں کا قاتل نہیں ہے؟ ان کا جرم فقط پیرتھا کہ وہ مجھے ظلم کرنے سے رو کتے تھے اور بدعتوں کے نخالف تھے اوراللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے تونے بلا وجنگلم وستم سے ان کو آل کروا دیا جب کہ تو نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بڑے بڑے بڑے پختہ عہد و پیان دیئے تھے کہ انہیں کسی قسم کا گزند اور نقصان نہ پہنچائے گا ۔ کیکن تو نے عہدشکنی کی انتہا کردی ان کوتل کرنے کی وجہ اس کے سوااور پھینیں ہے کہ وہ فقد یم زمانے سے ہماری محبت پر قائم تھے جب کہ تو قدیم الایام ہے ہماری دشنی پرتھا اور ان سے اس وجہ سے دشمنی کرتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے۔اور سوائے ہماری محبت کے اور تیری ان کے ساتھی پر انی دشنی جو کہ ہماری محبت کی وجہ ہے تھی ان گوئل کرنے کی اس کے علاوہ اور کو کی وجہ ہیں۔

ا ہے معاویہ کیا تو صحابی رسول مصرت عمرو بن حمق کا قاتل نہیں ہے؟ وہ عمرو جوخدا کا ایسا نیک

اور صالح بندہ تھا کہ جس کو کثرت عیادت نے نٹر ھال کردیا تھا اس کا جسم کھل گیا تھا اس کا رنگ شب زندہ داری کی وجہ سے زردہ و گیا تھا اسکو بھی تو نے عہد و پیان دیے کہ اگر اس قتم سے عہد و پیان کی اُڑتے پرندے کو بھی دیے جاتے تو وہ بھی تیرے دام میں آ جا تا کیکن تو نے ان کے ساتھ جو عہد و پیان کیا تھا اس کو بھی تو ڑ دیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔

اے معاویہ تیراایک اور ہڑا جرم یہ ہے کہ جس میں تونے اپنی جر اُت کی انتہا کردی ہے اور سمیہ
نامی عورت کے بیٹے زیاد کو اپنا بھائی بناڈ الا ہے جب کہ وہ ثقیف قبیلہ کے غلام کے بستر پر پیدا ہوا تھا
اور حضرت رسول کا ارشاد ہے کہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اور زنا کار کے
داسطے سنگاری کی سزا ہے' لیکن تونے جر اُت کی اختہا کردی اور اے اپنے باپ کا بیٹا بناڈ الا اور
دانستہ طور پرسنت رسول اللہ گوترک کیا اور اپنے نفسانی خواہش کی بیروی کی اور سنت رسول کو پامال
کیا۔

اے معاویہ تونے بغیر کی معقول وجہ کے اور بے دلیل دیر هان زیاد کو براقین (بھرہ، کوفہ) پر مسلط کر دیا اور تونے بیاس لیے کیا کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں قلم کرے اور ان کی آئکھوں کو پھوڑے، اور انہیں کھجور کے درختوں برسولی لٹکائے۔

اے معاویہ تیرے اس عمل ہے ایسے لگتا ہے کہ توں اس امت سے نہیں ہے یا بیدلوگ تیری رعیت سے نہیں ہے یا بیدلوگ تیری رعیت سے نہیں ہیں جدت سے نہیں ہیں جدت ہے کہ بی نزرم کے لوگ علی این ابی طالب کے دین پر ہوا ہے تل دین پر ہوا ہے تل دین پر ہوا ہے تل کر ڈالو اور پھر کیا ہوتا ہے اس تی اور بد بخت نے بڑی تنی اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کو بے جرم و بے خطاق تی کر دیا۔

خداک قشم علی تو وہ بستی ہیں جنہوں نے تیرے بھائیوں، تیرے باپ اور تیرے منہ پرتلوار چلائی اورتم سب الن کی تلواد کے خوف سے بظاہر وین میں آگئے آج جوتوں اس تخت پر ہیٹا ہے تو بیعلیٰ کی برکت سے ہے جس حکومت اور امارت کوتوں نے خصب کر رکھا ہے اگر علیٰ کی تکوار نہ ہوتی تو ہر گزنوں اس مقام پر نہ ہوتا تیرااور تیرے باپ کا کا حشریہ ہوتا کہتم تھوڑے سے مال کو مکہ سے شام لے جاتے اور اسے وہاں پرنچ کرتھوڑی می منفعت حاصل کر کے واپس لوٹے اور اسی پر تمہاراگز ارا ہوتا۔

ا معاوية و مجھ لکھتا ہے کہ '' میں اپنے اوپر اپنے دین پر اور اپنے جد کی امت پر رحم کروں اور اس اُمت میں فقنہ بیانہ کروں'' ،

عجب ہے! تیری اس امارت اور حکومت ہے بڑھ کر بھی کوئی اور فتنہ ہوگا میرے نزدیک سب سے
بڑا فتنہ تیرا حکومت پر قبضہ کر لینا ہے اگر میں تیرے خلاف جہاد کروں تو اس جہاد میں خدا کا تقرب
ہی چاہوں گا اور اگر میں جہاد نہ کروں تو اللہ تعالی سے طلب مغفرت کروں گا اور الند سے بیسوال
کروں گا کہ دہ مجھے توفیق دے کہ ہروہ امر جواچھائی اور بہتری میں ہومیرے لیے خدا اے اختیار کرے
اے معاویہ اس کے بعد تو نے لکھا ہے کہ اگر میں تجھ سے عہد شکنی کروں گا تو توں بھی مجھ
سے عہدشکنی کرے گا اور اگر میں تجھ سے عرکروں گا تو توں بھی مجھ سے عہدشکنی کروں گا تو

اے معاویہ! اب تک جو تو کرچکا ہے اس کے علاوہ جو کر تھے سے ہوسکتا ہے اسے بھی کر ڈال اس سب کا نقصان ججھے نہیں ہوگا بلکہ اس سب کا نقصان خود تھے بہنچ گا تو ہمیشہ اپنی جہالت پر بھندر ہا ہے اور اپنے کے ہوئے عہد و نیان کو تو ڑنے پر تریص رہا ہے میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے ہرگز کسی ایک شرط پر بھی وفائمیں کی اور جنہوں نے تھے سے ملح کی تھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو ں نے اس جماعت کے ساتھ عہد شکنی کی اور ملح کرنے کے بعد ان کوئل کر ڈالا اور تو نے یہ اقد ام ان کے خلاف اس لیے کیا کہ وہ لوگ ہمارے فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے اور جو اور دہ اور دہ مارے وضائل کیا کہ کہیں تو ں مرجائے اور وہ زیرہ مارے در وہ کی کہیں تو ں مرجائے اور وہ میں مردہ وہ کسی۔

اے معاویہ میں تھے اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ جن جن کوتوں نے ناحق قل کیا ہے وہ سبا پنے خون کا قصاص تھے سے لیں گے اور قیامت کے دن تھے حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور تہیں یہ بات معلوم رہے کہ اللہ کے ہاں ایک کتاب ہے جس میں ہرچھوٹا ہڑا جرم درج ہے اور الله تعالی نے تیرے جرائم کو بھلائیس دیا کتنے لوگوں کوتوں نے فقط گمان اور شک کی بنیاد پر قل کر ڈالا کتنے اولیاء اللہ کو بمعائیس لگاقل کر ڈالا کتنے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو ان کے گھر ول سے باہر تکال کیا اور آئیس قل کر ڈالا اور بزید تھیں جیسے شراب خور اور کتوں سے کھیلنے واقع خص کوتوں نے جری طور پر لوگوں پر مسلط کیا اور لوگوں سے جری بیعت اس کے لیے لی لی واقع میں خدا کے سامنے ہیں خدا ان سب کوفر اموش نہیں تیرے یہ سادے جرائم اور تیری ہیں سب حرکات خدا کے سامنے ہیں خدا ان سب کوفر اموش نہیں کرسکتا۔

اےمعاویہ! تونے اپنی ذات کے ساتھ برا کیا ہے تونے خودا پنے دین کو برباد کیا ہے اوراپی رعیت سے خیانت کی ہے اپنی امارت کو ضائع کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے

ا سے معاویہ جولوگ بے عقل، جاہل، اور بے قوف ہیں توں ان کی ہاتوں کو سنتا ہے اور ان پڑل کرتا ہے اور جولوگ پر ہیز گارنیک اور صالح ہیں نہ فقط ان کی اچھی ہاتوں کو نہیں سنتا بلکہ جاہل اور بے عقل لوگوں کے کہنے پر انہیں خوف و ہراس میں ڈالتا ہے۔

#### \$ cide

ا مردان کی رشمنی داشج ہوتی ہے کہ شروع دن سے خاندان رسالت کا بدخواہ تھا۔

۲۔اس خط سے داختے ہوا کہ امام دقت کسی بھی حال میں نصیحت کرنے کونہیں چھوڑتے اور نہ ہی کسی کی دھمکی میں آتے ہیں اور کوئی بھی کتنی بڑی طاقت ہود ہ کسی ہے مرعوبے نہیں ہوتے \_

۳۔اس خطین معاویہ کی طرف سے خلاف اسلام اُٹھائے گئے اقد امات کی نشاند ہی فرمائی ہے اور معاویہ کی جرائم سے بردہ اٹھایا ہے۔

۳۔معاویہ کے خلاف جنگ ندکرنے کی وجہ بیان کی ہے کہ جنگ ندکرنا کسی خوف و ہز دلی کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی معاویہ کے علی پر رضایت ہے بلکہ بیاس جنگ بندی کے معاہدہ کا پاس ہے جو امام حسن ملیاللام نے معاویہ سے کیا تھا۔

 ۵ معاویه کی عهدو بیان شکنی کودلاک سے ثابت کیاہے۔

٢ \_اس ميں ريجى واضح كيا ہے كەمعاوىيەست رسول كا مخالف ہے اور اصحاب رسول كا بھى قاتل

-4

ے۔ زیاد بن سمیہ کومعاویہ نے اپنا بھائی بنا کرشر بعت کی تھلی خالفت کی ہے اس کے اس جرم سے آئے نے بر ملا بردہ اٹھا یا ہے۔

۸۔اس خط کے خمن میں امت کے نام واضح پیغام بھی ہے کہ تمہادی ایسے افراد کے سامنے خاموثی ان خدا مخالفوں کو جر اُت دینے کاموجب وسبب بنتی ہے۔

9۔ اور اس خطے سے بیچی واضح ہوتا ہے کہ ایک دن ظالموں نے خدا کے سامنے جواب وینا ہے اور خدا ایک جرم کی ان کومز ادےگا۔

۱- مظلوموں کوروز قیامت بیت دیا جائے گا کہ وہ ظالموں کوعدالت الھیہ کے کٹہرے میں کھڑا کریں اوران سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ چکا کیں۔



# حضرت امام حسین علیہ السلام اور عزادار وزائرین الله تعالیٰ میری شہادت کے بعدایک ایی قوم ظاہر کرے گاجو حق وباطل کی پیچان رکھتے ہوں گے اور ہماری قبروں کی زیارت کریں گے ہماری مصیبت پر گریہ کریں گے ان لوگوں کو میں اور میرے جد بزرگواردوست رکھتے ہیں بیدوز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔

# مكه كا نفرنس ذوالجدالحرام ٥٩ جري

( بحواله تحف القعول )

# ﴿ حِجْ كَانْفُرنْسِ مِينِ امام حسين ملياله كَاخطاب ﴾ (موعظه نفيحت،امر بالمعروف، ونهي عن المنكر)

اس خطبہ کو حضرت امام حسین علیہ اللام نے اپنے والدگرای حضرت امیر المومنین علیہ اللام سے بیان کیا ہے میڈ خطبہ علاء اور دانشوروں کے سامنے دیا گیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ اللام نے 80 ہوت میں جو آخری ج کیا آپ نے ج کے موسم کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین خطاب فر مایا مکہ میں عالم اسلام کی نامور شخصیات اس اجتماع میں موجود تھیں اس خطاب میں بین خطاب فر مایا محمد میں عالم اسلام کی نامور شخصیات اس اجتماع میں موجود تھیں اس خطاب میں آپ نے آئیں ان کی ڈمدوار اول سے آگاہ کیا اور باطل کے قلاف قیام کرنے اور گراہوں کو گراہی سے آپانے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کوا داکرنے کی اہمیت بیان کی۔

ای طرح یز بیرصفت حکر انول کے خلاف قیام کی خرورت سے آئیں آگاہ کیا اور آئیں یہ باور کرایا کہ خلالم حکر انول کی موجودگی میں موشین وصالحین کے لیے زندگی گذار تا انتہائی مشکل ہے علاء ، وانشورانِ امت ،اصحاب رسول اور موشین صالحین اپنے لیے ذلت کی زندگی پر عزات کی زندگی کا انتخاب کریں۔ دومرول کے لیے نمونداور اسوہ بنیں ۔ یہ ایک تاریخی خطبہ ہے بعض روایات کے مطابق اس کا نفرنس میں ایک بزار سے زیادہ علماء ،صحابہ رسول ، تا بعین اور معروف اسلامی شخصیات موجود تھیں ۔

آپ نے حمد وصلوا ق کے بعد حاضرین کو مخاطب ہو کر فر مایا۔

''ات لوگوالله تعالی نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو دعظ ونفیحت کرنے کے لیے علماء یہود کی جو

ندمت اپنی کتاب میں فرمائی ہے اس سے عبرت حاصل کرواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہیودیوں کے علماء اور دانشور لوگوں کو حرام خوری اور گناہوں پر بہنی اعمال سے کیوں نہیں روکتے ؟ اسرائیلیوں کی وہ جماعت جو کا فر ہوگئ تھی حضرت واڈ واور حضرت عیسیٰ کی زبان پر انہیں لعنت بھیجی گئی ہے یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ معصیت کار تھے اور حدسے آگے بڑھ جانے والے تھے افروہ نالیند بیرہ اعمال بحالاتے تھے۔

خداوند نے ان علماء کی ندمت اس وجہ ہے کہ ہوہ ظالموں کورو کتے نہیں تھے وہ ظالم جوان کے سام علم جوان کے سام عظم ا جوان کے سامنے منکرات و ہرائیوں اور حرام کو انجام دیتے تھے، وہ یہ جو تباہ کا ریاں و کیھتے تھے لیکن ان سے انہیں روکتے نہ تھے کیونکہ وہ علماء لالحج تھے اور لوگوں کے اعتر اضات کا سامنانہیں کر گتے وہ ان سے مدایا اور تحاکف وصول کرتے اور ان ستر کا روں کے سامنے خاموش ہو جایا کرتے ہو اس سے حدایا ہو جایا کرتے ہو ہا۔

خدادند تعالی فرما تا ہے۔

''لوگوں سے مت ڈروتم جھ سے ڈرو'' نیز اللہ کا فرمان ہے''مومن مر داور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء اور دوست ہیں۔''ایک دوسرے کو نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے ایک دوسرے کورو کتے ہیں ،نماز قائم کرتے ہیں ، زکات اداکرتے ہیں ،خدااور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ''

خداوند نے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کواکیک واجب کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے کے ونکہ خداونداس بات سے واقف ہے کہ اگر اس فریضہ کو انجام دیا جائے تو پھر باتی فرائض و واجبات چاہے ہوت ہوں یا نرم ہوں ان کا بجالا ٹا اور انجام دینا آسان ہوگا کیونکہ امر بالمعروف کی اوا کیگی سے کا فروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی مظلوموں کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں گے۔ فالموں کی مخالفت میں قیام کیا جائے گا۔ مال غنیمت اور بیت المال کی عادلا نہ تقسیم ہوگی اور ہی تک ان کاحق جائیگا، زکات کی سے طریقہ پروصولی ہوگی اور اس کا صحیح طریقہ پروصولی ہوگی اور اس

#### ﴿علماء كاعنوان اور حيثيت ﴾

آپ نے حاضرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بھم ان لوگوں سے ہوجواہل علم کہا ہے
ہیں علم کے عنوان سے آپ کی شہرت ہے، آپ کا نام لوگوں کی ذبانوں پراچھے الفاظ سے لیاجاتا
ہے، آپ حضرات تھیجت و خیرخواہی کے حوالے سے معروف ہیں علماء ربانی اور علماء حقہ کے
عنوان سے لوگوں کے درمیان تمہارارعب و دبد ہہے، شرفاء آپ کے بارے خاص لحاظ کرتے
ہیں، کمز در اورضعفاء آپ کا حرّام کرتے ہیں، تمہارا احرّام وہ لوگ کرتے ہیں جن پر تمہارا کوئی
احسان نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے جس جگہ حاجات پوری
خہیں ہوتی وہاں پر تمہاری سفارش سے حاجت مندوں کا کام ہوجاتا ہے جب راہ چلتے ہوتو
بادشاہوں کی ہیت تمہارے اوپر ہوتی ہے اور ہزرگوں کا وقار تمہارے او پر نظر آتا ہے کیا ہے سارا
احرّام اور عزت جو آپ کے لیے ہے کیا ہے سب پھھاس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے بیا تنظار
رکھتے ہیں کہتم آئی فریضہ کو اوا کروگے اور فدا کے قاطر قیام کروگے؟ ایس کیوں ایسا ہے کہ
حروم اور کمز ورطبقہ کے لوگوں کا حق پالی ہوتا ہے اور ان کی خاطر قیام کروگے؟ ایس کیوں ایسا ہے کہ
تہارے خیال میں جو تمہاراتی بنتا ہے تو تم اس کے مطالبہ کے لیے فور آاٹھ کھڑ ہے ہوتے ہواور
تمہارے دنیال میں جو تمہاراتی بنتا ہے تو تم اس کے مطالبہ کے لیے فور آاٹھ کھڑ ہے ہوتے ہواور
اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو۔

تم تو ایسے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کے راستہ میں کوئی مال خرج کیا ہے اور نہ ہی اپنی جان، جان آ فرین کے راستہ میں شار کی ہے اوران سستوں، کاہلیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح تم اس بات کی امیدلگائے بیٹے ہو کس طرح تم فود کوعذاب الیمی سے محفوظ سجھتے ہو؟ اور تم کس طرح خدا کے غضب سے نیج سکتے ہو؟

جھے ڈراس بات کا ہے کہ تم نے امیداور آرزوکا سہارا لے رکھا ہے اور ٹمل پھے بھی نہیں کیا اور بغیر کے بھی نہیں کیا اور بغیر عمل کے خدا سے اجراور بدل کی توقع لگائے بیٹھے ہو، جھے تبہار سے بارے بیڈر ہے کہ کہیں تم عذاب الی اور خدائی انقام میں گرفار نہ ہوجاؤ۔ کیونکہ خداو تد کے لطف و کرم سے تبہیں ایسے عذاب الی اور خصوصیات نصیب ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں تبہارے یاس جتنے انتیازات

ہیں بیرسب خدا کالطف وکرم ہی تو ہے۔

جبکہ تمہاری حالت میہ کے جولوگ خدا پرتی میں مشہور ہیں تم انہیں اہمیت نہیں دیتے ہوا درتم خود تو خدا کے نام کی دجہ سے اور حق پرتی کے عنوان پر خدا کے بندگان میں محترم سبنے ہوئے ہو۔ اور اپنا الوسید ھاکر دکھا ہے۔

تم اپنی آ تھوں سے وکھ رہے ہوکہ طاقتوروں کے ہاتھوں اللہ تعالی کے عہدو پیان توڑ ہے جارہے ہیں تہمیں اسکی کوئی پر واہ نہیں ہے پیٹی ہرا کرم کے سب پیان پا مال ہورہے ہیں ، اندھوں ،

گوگوں اور ہبروں کے لیے شہروں میں نہ کوئی سر پرست ہے اور نہ بی ان کے لیے کوئی پناہ گاہ ۔

اور تہباری حالت سے ہے کہ نہ تو ان کی خاطر کوئی قدم اٹھاتے ہواور نہ بی اسپنے مقام وحقیقت سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے واسطے کوئی فائدہ پہنچاتے ہو۔ اور تہباری ان افراد پر بھی کوئی تو جہان ہے ہواں بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی حیثیت و مقام سے گزر جاتے ہیں اور جو پچھان سے ہوسکتی ہے وہ ان بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی حیثیت و مقام سے گزر جاتے ہیں اور جو پچھان سے ہوسکتی ہے وہ ان بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی حیثیت و مقام سے گزر جاتے ہیں اور جو پچھان سے ہوسکتی ہے وہ ان کے ساتھ ساز باز باز اختیار کرنا چاہیے میں کہیں ان سے دوری سے مشکرات ہیں جو تم سے سرز د ہور ہے ہیں۔ خداوند کا دستور ہے کہ مشکرات سے دور رہو لیکن تم ہو کہ اس سے غافل ہو۔

سے دور رہو لیکن تم ہو کہ اس سے غافل ہو۔

تمہاری مصیبت اور پریشانی تمام لوگوں سے زیادہ ہے کیونکہ تم سب علم کی مسند پر بیٹھے ہواور تم نے غاصبانہ طور پر سیچے اور صادق دانشوروں اور علاء حقہ کی جگہ کوسنجال رکھا ہے۔

ہائے افسوں! تم میں احساس ہوتا تمہارے سننے والے کان ہوتے تم میں سوخ ہوتی ۔ ہوتی

آ ب کے پاس موجود ہیں تے تو بیہ ہے کہ اگرتم دشمن کی طرف سے تکالیف اورا ذیتوں کوئی کی خاطر برواشت کرتے اور دشمن کا مقابلہ کرتے اور راہ خدایش مال خرچ کرنے میں درینے نہ کرتے تو خدا کے کام اور مسلمانوں کے معاملات انجام دینا اورائکی اگرانی ونظارت تمہارے ہاتھ میں ہوتی اور ہر کام کام کز دمجوراور مرجع آ ہے ہی ہوئے۔

لیکن افسوس ہے کہتم نے ستم کا روں اور ظالموں کوا پنے مقام ومر تبدوحیثیت پر مسلط کر دیا ہے اور البی امور کو دوسروں کے سپر دکر دیا ہے۔ تاکہ وہ شبہ کی بنیاد پر اور اندھا دھند بغیر ثبوت کے جو چاہیں کریں۔ شہوت رانی اور ذاتی اغراض کے لیے قدم اٹھا کیں۔

جس چیز نے ظالموں کوتم پر غلبہ دیا ہے وہ بات بیہ ہے کہ تم موت سے فراری ہو۔ اور تم نے اس پست اور زمکین زندگی سے دل وابستہ کر دکھا ہے۔ کمزور تفلوق کوتم نے ان کے حوالے کر دیا ہے کچھ غلام تتم کے لوگ ہیں اور پچھ مظلوم و محروم ہیں پچھ بھو کے اور نظے ہیں وہ شمگر اور ظالم جیسے جا ہتے ہیں امور مملکت ہیں تصرف کر رہے ہیں اور اپنی ہوں اور رسوائیوں کو وجود ہیں لائے ہوئے ہیں انہوں نے شریبندوں کی سیرت کو اپنار کھا ہے۔

وہ خداو تد جہار کے خلاف نبر و آنیا ہیں اور اپنے رب پر جر اُت دکھار ہے ہیں اور ہر شہر میں ان

کون میں گفتگو کرنے والا منبر پر خطیب موجود ہے انہوں نے پوری مملکت پر قبضہ کرد کھا ہے ان

کے ہاتھ ہر جگہ کھلے ہیں بچارے وام غلاموں کی ہائند ہیں ان کے پاس دفاع کی طاقت موجو ذہیں
ہے، یہ بے انصاف جابر اور سرکش ہیں اور پھھا لیے ہیں جو پوری کُن سے بہار ااور کمر ورلوگوں
پراپی پوری طاقت اور قدرت کا استعال کر رہے ہیں حکر ان خدا کی معرفت سے نا آشاہیں۔
خداو ند جوسب کا خالق ہے اور سب نے اس کی طرف بلٹ کر جانا ہے انہوں نے اس سے خداو ند جو سب کا خالق ہے اور سب نے اس کی طرف بلٹ کر جانا ہے انہوں نے اس سے روگردانی کرد کھی ہے، انکا اپنے آغاز پر ایمان نہیں ہے اور نہ بی آخرت کے دن (قیامت) پر انکا

حمرائل ہے اور ہم حمران کیوں ندہوں کہ سرز مین اسلام ایسے لوگوں کے قبضہ میں آ چکی ہے کہ یا تو وہ خیاسکار اور ستم کار ہیں، ظالم ہیں یا رسہ گیر، غنڈہ ٹیکس لینے والے، نااہل، بدکروار ہیں۔ یا

بانصاف، برحم حكران بي-

جمارے اور آپ کے درمیان جس بات کی بحث و گفتگو ہے اس بارے داوری اور انصاف کرنے والا خداو تدہے۔ ہمارے درمیان اختلافات کونبٹانے والابھی خداو تدہے۔

﴿ الله تعالى ك حضور حضرت امام حسين مايالله كى فرياد ﴾

یے خطبہ دینے کے بعدامائم نے مکہ کی سرز بین پراپنے رب سے اس طرح مناجات فرمائی۔

اے رب تو آگاہ ہے، فاسد اور منکرات کے خلاف ہم نے جو ترکی کی شروع کرر کھی ہے اور منکرات کے خلاف ہم نے جو ترکی کی شروع کرر کھی ہے اور منکرات کے خلاف ہم نے جو آواز بلند کی ہوئی ہے تو اس ساری بحث و گفتگو اور اقدام کرنے میں نہ تو بادث ہی اور خیم منافی منصب اور نہ عہدہ واقتدار کا لا بی درمیان میں کار فرما ہے اور نہ ہی مال و ثروت ودولت کی طلب مدنظر ہے ۔ ہماری خواہش اس ساری گفتگو سے میتھی کہ ہم تیرے وین کے داستوں کی نشائد ہی کردیں۔

تیرے شہروں میں جونسادات بپا ہیں اور شہروں کا امن تباہ ہور ہا ہے ان میں امن وامان کے آئیں اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندے آسائش اور امن سے زندگی گذار سکیس اور امن وسکون سے تیری عبادت کو بجالائیں۔

ہم فقط بیرچاہتے ہیں کہ اسلامی فرائض و داجبات میٹیمبرا کرم کی سنتیں اور تیرے احکام کا نفاذ کریں۔

﴿ امام حسین طیالا ام کی خطاب کے آخر میں دوبارہ سامعین سے گفتگو ﴾ اس مختر مناجات کے بعد دوبارہ حاضرین کو خاطب کر کے فرماتے ہیں۔

اے سامعین آپ ہماری مدو کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارے تن میں انصاف سے کام لیس سٹنگر اور طالم لوگ آپ پر مسلط ہو چکے ہیں وہ تمہارے پیٹیبر کے نور کو بجھانے کے درپ ہیں مولاً بیفر مانا چاہتے ہیں کہ اگرتم نے تن کی خاطر قیام نہ کیا اور ظالموں کے خلاف آواز بلند نہ کی اور ہماری مدو کے لیے قدم نہ اٹھایا اور تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو بین ظالم ای طرح تمہارے آوپر مسلط رہیں گے اور تبہارے پینمبر کے نور کو بجھادیں گے۔ اس میں اپنی شہادت اور سانحہ کر بلا کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔

آتِ نے اپنی گفتگوان جملوں پرختم فر مائی۔

خداہی ہمارے لیے کافی ہے ای پر ہمارا تو کل ہے اس کے حضور ہمارار جوع ہے اور سب کی بازگشت اس ذات کی طرف ہے۔

#### ﴿نات﴾

ا- ية خطاب يزيد ملعون كى حكومت سنجال كتقرياً أثمر ما قبل بـ

۲۔اس دور میں جومعاشرہ کی صورتحال تھی اس کی آئے نے مکمل عکاسی فرمائی ہے۔

۳ علاء اور دانشوروں کو ذمہ دار یول سے مطلع کیا ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ ہر دور میں علاء کی ذمہ داریاں یہی ہیں جن کی طرف امام عالی مقام نے اشارہ فرمایا ہے۔

۳ یوام پر ظالم حکمر انول کے تسلط اور غلبہ کی ذمہ داری علاء اور دانشوروں پر عائد ہوتی ہے۔اگر علاء اور دانشو اران امت! پی ذمہ داری ادا کریں تو ظالموں کو اقتد ارٹیس ٹل سکیا۔

۵۔ علماء کا مقام ومرتبدان کی عزت اور احتر ام سب کچھاس لیے ہے کہ وہ علماء حق پرست ہیں۔ خدا کے دین کے محافظ ہیں لہذ اعلماء کواپنی حیثیت اور مقام کونہیں بھولنا جا ہیے۔

۲۔ درباری ملاؤں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ادر ان علماء و دانشوروں کی بھی سرزنش کی گئی ہے جو طاہری اور نیاوی فوائد کی خاطر ظالم حکمرانوں کے تمام تر مظالم ادر بے انصافیوں پر خاموش ہیں۔ ک۔اس خطاب میں شہروں کے امن وامان ،محروموں کوحق دلانے ،اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے علماء اور دانشور طبقہ سے امام علیہ اللام نے تعاون اور حد کی درخواست کی ہے۔

۸۔ ظالم حکم انوں کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنے کے اہداف کو بھی بیان کردیا ہے آپ نے اس اقدام میں ہر شمی دنیاوی مفاد کی نفی کی ہے اور یہی الہی تحریک کاطر وامتیاز ہے۔

۹ علاء و دانشوروں کی کابلی ، خفلت ، العلقی تمام خزایوں کا سبب ہے۔ ہرایک کواپتا اپتا واجب اوا کرنا چاہیے۔ ۱۰ خدایر بی اعتما دو بھروسہ کامیا بی ہے ( ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ )

اا علماء اور دانشوروں کی خاموثی کے جوخطرناک نتائج نطنے ہیں اس سے آگاہ فرمایا ہے اور اہم بات بھی بتادی ہے کہ علماء کی ستی اور غفلت سے نور پیٹیبر کی بہاں امام حسین علیہ السلام نے اپٹی ذات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اسے ظالم حکمران بجھادیں گے شہید کردیں گے۔ پھر امت پر جوطویل سیاہ دات آئے گی اس کا سب کوسامنا کرنا پڑے گا۔

۱۱۔ امام کے خطبہ سے بیکھی واضح ہوتا ہے حالات کا کنٹرول علاء کے ہاتھ میں ہوتا ہے علاء ہی
تمام حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اگر علاء اپنی ذمہ دار یوں کوا داکریں تو معاشرہ میں بگاڑ پیدا
نہیں ہوتا اور نہ ہی حکم ان اپنی من مانیاں کر سکتے ہیں۔ اور بیفر بوعلاء کی گرون پر ہے اتا سخت
ہے کہ اس میں کمی فتم کی نری نہیں ہے اور خداوند نے علاء سے بیعہد و بیان لیا ہے کہ وہ اس کے
مظلوم بندوں کے تق کی خاطر قیام کریں ان کے تق کے لیے آواز بلند کریں انہیں آئی فرائفن کی
تعلیم دیں الی احکام کے نفاذ کے لیے قیام کریں اس کام کے لیے آگر انہیں ترکیک منظم کرنی پڑے
تو بھی کریں۔ اس عہدو بیان پر اگر علاء اور دانشور طبقہ عمل نہ کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا
دردناک ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہم ہے۔

سا۔ اس خطاب سے پیۃ چاتا ہے کہ اس دور کے علماء اور دانشورا پی ذمد داریوں کی ادائیگی ہیں کوتا ہی کا ارتکاب کر پچے تھے۔ اس لیے آپ نے آئیں ان کی ذمد داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ اور انہیں سرزنش بھی کی کہ تمہارا حال یہودیوں کے علماء جیسا ہے کہ تم اپنی ذمد داریوں کو ادائییں کررہے ہو۔ لیکن امام حسین کی طرف سے توجہ دلانے کے باد جوداس دور کے علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو ادائہ کیا جس کے نتیجہ یس کر بلاء بیا ہوگئی۔

پس کر بلاء کے بپا کرنے کے جرم میں وہ تمام دانشور،علاء شریک ہیں جنہوں نے امام کی آ واز پر لبیک ندکھا۔

۱۱- کوئی ساتھ دے یاندوے تن کی آواز بلند کرنی جاہے اور کوئی ایسا گروہ تو ہو۔ جوعلاء ودانشوروں کو بھی جھنجوڑ تارہے اورائیں جگا تارہے۔ انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کرتارہے۔ اور آخری بات سے بحک آج کے دور میں کر بلاء کے دارث جمت خدا حضرت امام مہدی آج کے دور کے علاء و دانشورانِ امت سے بہی فرمارہ ہیں جو پھھامام سین نے ۵۹ ہجری کے جج خطبہ میں فرمایا تھا حضرت ولی عصر کی فیبت کے طولانی ہونے میں اس دور کے علاء و دانشوروں کا ہوا کہ دار ہے کہ دوانی میں اسام کی صحیح تعلیم ہوا کر دار ہے کہ دوانی الدام کی صحیح تعلیم ہوا کر دار ہے کہ دوانی اسلام کی صحیح تعلیم مہیں دے رہے اسپے حقوق کی پامالی اورا پی بے احر امی پر چیخ اٹھتے ہیں جبکہ ناموس اسلام پامال ہور ہی ہے اس برخاموش ہیں، مسلحت کا شکار ہیں۔

جاہلوں کے ہاتھوں عوام کی ہاگ ڈورہے حکمران خداہے دورخدا کے بندگان پرستم روار کھے ہوئے ہیں اللہ کے شہروں میں بدائنی ہے اس وامان تباہ ہے۔ بندگان خدا کا سکون برباد ہے پیٹیمرا کرم کی سنتوں کو پامال کیا جار ہا ہے ان حالات میں علماء اور دانشورانِ امت اپی فر مددار یوں سے عافل ہیں ان کی غفلت نور محمدی کے ظہور میں رکاوٹ ہے علماء و دانشورانِ امت کی فرمدداری بنتی ہے کہ وہ وارث فرمان مالا وصیاء حضرت امام مہدی کی کیفئے ناصران تیار کریں تا کہ حضرت میں خی ظہور فرما کر اللہ کی فرمین پراللہ کے قانون کا نفاذ کریں اور عرالت اللہ ہے کہ قیام اور شہروں میں امن وسکون ہواور بندگان خدا اللہ کے احکام پڑمل کریں اور عرادات خداد ندی بجالانے میں کی قشم کا خوف ان برطاری نہوں

اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم بظهور قائمهم (صلوات الله عليه) والعن اعدائهم من الاولين والاخرين

# ﴿معاویه کایزید کے نام .....وصیت نامه ﴾

اس وصیت نامدے قار نمین سانحہ کر ہلا کے ساتھ ساتھ معاویہ کا ذبنی پس منظر بھی سمجھ سکیس گے کہ اس نے کن کن مکاریوں سے بزید کوآگاہ کیا ہم اسے اختصار کے ساتھ مجالس المنتظرین جلد اول ص ۸ سے لے دہے ہیں۔

معاویہ یزید کے نام لکھتاہے

اے یزیدا تم میرے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے میں نے عرب کے شرفاء کی گردنوں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے تھو جیسے ناائل کے واسطے حکومت اور افتد ارکے راستے کوصاف کر دیا ہے اور تجھ جیسے (فاسق فاجر) کو اسلام جیسے پاکیزہ دین کا بادشاہ بنادیا ہے میں نے اپنی سیاسی چالوں کی وجہ سے اسلام میں بغاوت نہیں ہونے دی۔

اب میں دنیاہے جار ہاہوں اس لئے تہمیں چندمشورے دینا چاہتا ہوں سب سے اہم بات سہ ہے کہ میر ہے بعدتم پانچ افراد سے بھی عاقل ندر ہنا میں جانتا ہوں کہ تیری جب بھی مخالفت ہوگ انہی پانچ اشخاص کی طرف سے ہوگی میں ان کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلی شخصیت عبداللہ بنعمر ہے جواپنے باپ کی وجہ سے خلافت کی خواہش ضر در کرسکتا ہے اس کی تنین کمزوریاں بھی ہیں۔

سب سے بڑی کمزوری اس کا بھائی عاصم بن عمر ہے اس کمزوری کا حل میں پہلے ہی کر چکا ہوں لینی عاصم بن عمر کی بیٹی ام مسکین کی تم سے شادی کر چکا ہوں امید ہے کہ اس وامادی کی وجہ سے عاصم بن عمر کا خاندان تمہاری مخالفت نہ کر سکے گا۔

اسکی دوسری کمزوری دولت ہے تواس کاحل یہ ہے کہ تواس کا وظیفہ بڑھادے اور وقثا فو قثا آسمیں اضافہ کرتے رہنا جب تک اس کا وظیفہ بڑھتارہے گاوہ تیرا ہمدر درہے گا۔

اسکی تیسری کزوری اس کا برا بننے کا شوق ہے اسے برا بنا کے بے شک جہنم میں لے جاؤوہ چلا جائے گا شرط یمی ہے کہ اسے آگے آگے رکھو جب بھی اسے الواس کی خوشا مدکر کے الموہ تہمارے

ساتھ رہےگا۔

(۲) دوسری شخصیت عبدالرحلن بن ابو بکر ہے وہ بھی اپنے باپ کی وجہ ہے اہم کر دارا داکرسکتا ہے گر حضرت امام حسین علیہ السلام کی موجود گی میں وہ خلافت کا امید وار نہیں بن سکتا کیونکہ ان کی تی بیٹیوں کے عقد بنی ہاشم کے خاندان میں ہوئے ہیں۔ گر اس سے غافل بھی نہ رہنا ہیاس کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کی طاقت کندی قبیلہ ہے اگر تم نے محمد ابن اضعیف بن قیس کندی اور اس کے بھائی بچی اور قیس وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ بے بس ہوجائے گا کیونکہ رہیسارے اس کے بھائی بچی اور قیس وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ بے بس ہوجائے گا کیونکہ رہیسارے اس کے بھو بھی زادے ہیں (اہوم ف بن قیس کندی کی بیوی ضلیفہ اول کی بہن تھی)

(٣) تیسری شخصیت سعید بن عثمان ہے بیدل ود ماغ میں خلافت کے خواب ضرور دیکھے گا چونکہ بید میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس لئے بیہ بر ملا خلافت کا نام نہ لئے گا اور اگر بھی اس نے خلافت کا نام لیا تو اس کا علاج بیہ ہم نے جنگ صفین اس کے باپ کے خون کے انتقام پرلڑی ہے اور اسکی سب سے بوئی کا ہے موان ہے جواس کا بہنوئی ہے اس کئے اے مال ودولت کی حرض میں محود کھا۔

(٣) چوشی شخصیت عبداللہ بن زبیر بن عوام ہاں ہے بھی عافل نہ ہونا یہ لومڑی سے زیادہ مکار چیتے سے زیادہ کینہ پرورد بھتی ہوئی آگ سے چیتے سے زیادہ کینہ پرورد بھتی ہوئی آگ سے زیادہ ہوئر کیلی تقریر کرنے والا ہے تم اس کی بیعت پراکتفا نہ کرنا بلکہ پہلی فرصت میں اسکی گرون اڑا وینا یہ جب تک زندہ رہے گا تیری مسلسل مخالفت کرے گا بیا گرایک میدان میں شکست کھائے گا تو دوسرے میدان میں بہلے سے بھی مضبوط فوج کے ساتھ آ سے گا یہ بار بار شکست کھانے کے باوجود شکست کھانے کے باوجود شکست کو اور ہمیشہ جنگ کے مہرے بدل بدل کے تیرے ساتھ فکرا تارہ کا اسکوضر ورقتل کروا کے دم لیا۔

(۵) پانچو یں شخصیت فرزندر سول میعنی حفرت امام حسین عیدالدام ہیں ان کے بارے میں کسی خوش منہی میں جتلا نہ زہنا کیونکہ ان کی شخصیت میں کسی قتم کی کوئی کمروری ہی نہیں ہے اگر ان کوتکوار دکھائے گاتو وہ فاتح خیبر واحد بن کے تیرے مقابلے کے لیے سامنے آئیں گے اور اگر دولت پیش کرے گا توان کے قدموں میں کا نکات کی ہر شاہی ہے ان کے ساتھ جو بھی کر و خوشا مدسے کرو

اور کوشش کرو کروین کی ظاہر کی چا در کونیا تار ناور نہ بید ین کے مالک ہیں بید چپ نہ کریں گے۔

میری ایک بات یا در کھنا ، یا در کھنا ، کا در کھنا کہ ان سے جنگ نہ کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان

میری ایک بات یا در کھنا ، یا در کھنا ، کا در کھنا کہ ان سے جنگ نہ کرئا اور ہر ممکن طریقے سے ان

سے جنگ کرنے سے بازر ہے کی کوشش کرنا کیونکہ اگر تو جھی ساری کا نکات تیا مت تک تجھ پر

اماری دنیا تم پر لعنت کرے گی اور اگر تہمیں شکست ہوگئی تو بھی ساری کا نکات تیا مت تک تجھ پر

لعنت کرے گی لیمن ان کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام صرف اور صرف لعنت ہے ہاں اگر ان

عباری تو بان سے وہی رویہ وسلوک رکھنا جو ان کے والدگر ائی (امیر المونین ) نے جنگ جمل کی فتح کے بعدام المونین ) نے جنگ جمل کی فتح کے بعدام المونین عائشہ کے ساتھ دکھا تھا لیمنی آئیس عزت واحتر ام کے ساتھ مدیے بھی دینا اور

ان کے ساتھ ذیا دتی نہ کرنا ہی میں تیرے اقتد ار کی بقائے اور جمیں ان کے باپ (امیر المونین)

کے دو ہے ہے سبق حاصل کرنا چیا ہے۔

اگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے علم حق بلند کرنا چاہا تو بہت تھوڑ ہے لوگ ان کے ہمراہ ہوں گے کیونکہ حق کی جمایت میں تھوڑ ہے افراد ہی ہوتے ہیں اوران کے نظام عدل ومساوات کو کوئی بھی ہواتو وہ کوفد کے رہنے کوئی بھی ہواتو وہ کوفد کے رہنے وائی بھی ویئا پرست قبول نہ کرے گا اوراگر ان کے ساتھ کوئی شریک بھی ہواتو وہ کوفد کے رہنے والے ہوئے اور یہ بھی یا در کھنا کہ اہل کوفد میں دو کمزوریاں ہیں کوئی سرداروں کی کمزوری دولت ہے اورعوام کی کمزوری تلوار ہے ان کے سرداروں کوخرید نے کی کوشش کرنا اورعوام کو تلوار کے ساتھ زیر کرنا اس طرح تیری حکومت باتی رہ چائے گی۔



زائرامام حسین علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول اکرم م جومیرے بیئے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نوے جے کامیرے قبول سے عطا کرے گاجومیں عمرہ کے ساتھ بجالا یا ہوں۔

# ﴿معاويه كاانجام﴾

۲۲ اور ۲۳ رجب ۲۰ جری کی درمیانی شب بمطابق ۲۷ ـ ۱۲۸ پریل ۱۸۰ جری معاویه بن ابوسفیان کی روح این اجداد کے ساتھ جاملی۔

یز بد بن معاویہ مروانی،عثانی،ایوسفیانی اپنی چنڈ ال چوکڑی میں مستقبل کی منصوبہ بندی میں مشغول ہوگیا اوراپنے مقبوضہ شہروں کے گورنروں کے بارے میں تفصیلات سنتا رہا۔اور نئ ہدایات دیتار ہا مختلف شہروں میں اطلاعات کے لیے قاصر بھجوائے گئے۔

#### ﴿مينة الرسول كمالات

مدینة الرسول میں فرعون شام کے زمانے میں مروان حاکم مدیندر با۔

۵۸ جحری میں اہل مدینہ نے اپنا ایک نمائندہ وفد شام بھیجا جنہوں نے مروان کی برطر فی کا مطالبہ کیا اس وفد کا سالار ولید بن عتبہ تھا اس نے معاویہ کے سامنے مروان کی بدکر داریوں اور زیاد تیوں کی شکایات کیں تو حاکم شام نے مروان کی جگہ ولید بن عقبہ بن صحر (ابوسفیان) کو مدینے کا گور نرمقر رکر دیا۔
کا گور نرمقر رکر دیا۔

#### ﴿وليد بن عتبه كا تعارف ﴾

ولید بن عتب بزید کا چیازاد بھائی اور بھین کا دوست تھا ولید تیسرے خلیفہ جمہور کا مادری بھائی بھی ہے تھا۔ ولید نے ہی شراب کی حالت میں صبح کی نماز دور کھت کی بجائے چار رکعت پڑھائی جب نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس نے نشے کی مستی میں کہا تھا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ دور کعت اور بھی نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس نے نشے کی مستی میں کہا تھا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ دور کعت اور بھی نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس المنظر میں جلد اول

# ﴿ يريد كاوليد بن عتبه كے نام خط ﴾

علامہ زردیٰ لکھتے ہیں کہ رجب ۲۰ ہجری میں معاویہ کے انقال کے بعدیزید بن معاویہ جب تخت نشین ہواتواس نے سب سے پہلے دلید بن عتبہ حاکم مدینہ کو بیز خطاکھا۔

اے ولید تجھ کو معلوم ہونا چا ہے کہ میرے باپ معاویہ نے اس دار قائی سے عالم جاددانی کی طرف انقال کیا ہے اور سب لوگ واقف وآگاہ ہیں کہ میرے باپ معاویہ نے جھے کوا پٹی زندگی ہی میں پنا چانشین مقرر کردیا تھا اور وقت مرگ کچھ وسیس بھی کیس مجملہ ان کے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اولا دابوتر اب پر نگاہ رکھنا ان کا خون بہانے ہور لغے فرکرنا اور عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ ان سے لینا اور اس کام کواولا دابوسفیان ہی بدرجہ ادلی انجام وے کتی ہے۔ (اس خط سے پھ چلنا ہے کہ معاویہ کی مشہور وصیت بنام پر بیلوین کے علاوہ بھی اور خفیہ وصیت ہوگ جس کا تذکرہ پر بیلوین کے علاوہ بھی اور خفیہ وصیت ہوگ جس کا تذکرہ پر بیلوین اس کے معاویہ جسے چالاک اور ماہر سیاست دان کے لیے ظاہری وصیت کے دلید کے نام خط میں کیا ہے معاویہ جسے چالاک اور ماہر سیاست دان کے لیے ظاہری وصیت اس طرح کرنی چا ہے تھا جس وصیت کا حوالہ اس طرح کرنی چا ہے تھا جس وصیت کا حوالہ دیا ہے معاویہ کے دلیا ہے معاویہ کے دلیا ہے معاویہ کے دلیا ہو جا اور پر بیلوین نے اپنے خط میں جس وصیت کا حوالہ دیا ہے معاویہ کے دل کی بات ہے ۔

اوراس خط میں ایک خصوصی رقعہ اس مضمون کا لکھ کرر کھا۔

اشراف اربعته مدینه (ابوعبدالله حسین ،عبدالرحلٰ بن ابوبکر،عبدالله بن عمر،عبدالله ابن زبیر) سے میری بیعت لے اگروہ کوئی ججت اور بہانه کریں یا تامّل کریں تو انہیں مہلت نه دینا اور تو ان کا سرقلم کر کے میرے یاس جھیج دینا۔

#### ﴿يزيد كِ قاصد كى مدينا آمد ﴾

۲۷ رجب المرجب ۲۰ ء بمطابق عمم کی ۲۸ ججری بروز جعه عبدالله بن ابی السراح الکندی (مقل ابی داور جب ۲۰ مربیاض القدس جلداصفی ۲۸ ابیعد (مقل ابی داو دجلدا صفی ۲۸ مربیاض القدس جلدا صفی ۱۸ ابیعد نماز عصر دلید بن عقبه کے پاس بینچا اور معاویہ کے مرفے کی اطلاع دی ولید نے مروان کو دربار میں مشورے کے لیے بلا بھیجا ۔ حالا تکہ مروان وہ تی طور پر ولید کا مخالف تھا (مجالس المنظر بن جلداصفی

\_(10

نمازمغرب کا وقت ہونے پریہ سب معجد نبوی میں انتظے ہوگئے۔ولید بن عتب نے اپنے ہم نواؤں کو ہاجماعت نماز پڑھائی۔

عین ای وفت حضرت امام حسین جوانان بن ہاشم اور دیگر مونین کے ہمراہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے امام حسین نے نماز ہاجماعت پڑھائی۔

اس وقت ولید نے اپنے قاصد عبداللہ بن عمراین عثان کو علم دیا کہ میرے جانے کے بعدامام حسین کی خدمت میں کہنا کہ دارالا مارہ میں تشریف لائیں ان سے اہم مشورہ کرنا ہے (الفتوح جلد ۵ صفحہ ااکلمات امام حسین صفحہ ۲۷۷)۔

حضرت امام حسین نے نماز باجماعت ادافر مائی عبدالله این زیر بھی مبحد نبوی کے گوشہ میں موجود تھا اس نے امام حسین کی اقتدا میں نماز پڑھی ادر پزید کا قاصد مدینہ کے باہر سب سے بہلے اسے ملاتھا کیونکہ بیا پی اراضی پرموجود تھا مصید میں دلید کود کھے کریے کونے میں چھپار ہاجب ولید کا قاصد عبداللہ بن عمر بن عثمان حضرت امام حسین عبدالمام کی طرف چلاتو ابن زبیر نے اس سے پہلے امام حسین عبداللام سے کہا گرآ قامیں علیحدگی میں آئے سے ایک بات کرنا چا ہتا ہوں آئے نے ادھر ولید کا پیغام منااورادھرائن زبیر سے کہا کہا تی جلدی کس بات کی ہے پہلے میں اس قاصد کو تو جواب دے کرفارغ ہولوں۔

امام حسین ملیدانسام نے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کہ تو مجھے یہی بتانا چاہتا ہے نا؟ کہ معاویہ مرگیا ہے۔ اس نے کہا جی یہی کہنا چاہتا ہوں۔امام حسین نے فرمایا ہمیں بہت پہلے سے اس کاعلم ہے۔

(الفتوح جلد ۵ صفحه ۱۱ بقتل الخوارزى جلد اصفحه ۱۸۲ يشير الاحزان صفحه ۲۳ تاريخ طبرى جلد ۲۳ صفحه ۲۲ ما الكامل فى التاريخ جلد ۲۳ مناد ۱۲ ما الكامل فى التاريخ جلد ۲۳ ما معاد ۱۳۵ معاد الله الكامل في ۱۲ ما الكامل في التاريخ الموادل المنتظرين جلد اول صفحه ۱۷ ما الكامل المنتظرين جلد اول صفحه ۱۷ ) ...

کچھ لوگ کہتے ہیں معاویہ کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر نے امام کو دی جبکہ ہمارے مسلمہ

عقیدے میں ہے کہ کوئی موس ہویا منافق اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ وقت کے امام کو اسے مرتا جب تک وہ وقت کے امام کو اپنے سر مانے ندد کیھے اس لیے سی کی موت کی خبر بھی کسی کوامام زمانڈ سے پہلے نہیں ہو گئی ۔ عبداللہ بن زبیر نے بوچھا کہ مولًا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ہم دربار ولید میں ضرور جائیں گے۔اب توہتا کہ تو کن سازشوں میں مصروف ہے ابن زبیر نے کہا کہ بیرات نمنیمت ہے کہیں بھی نکل جانے کے لیے راستے کھلے ہیں میں غیر معروف راستوں سے واقف ہوں میں تو فرار ہونے کا سوچ رہا ہوں۔

حضرت امام حسین علیه السلام نے دوٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں ولید کے دربار میں ضرور جاؤں گا۔۔۔

جس وقت عبدالله بن عمر بن عثان وليد كور باريس پنچاتواس فررأسوال كيا كدامام سينً فرمبيس كيا جواب ديا ہے؟ اس فے بتايا كدام حسينً في فرمايا ہے كہ ہم دربار ميں آرہے بيس .....قاصد في وليدكو بتايا كدعبدالله بن زبير بھى ان كے پاس كھڑاتھا۔

اس وقت مروان بن علم نے کہا کہ اب امام حسین عیداللام بالکل تشریف ندلائیں کے ولید بن عقبہ نے طنز آمیز لہج میں مروان سے کہا کہ امام حسین ملیداللام تیری طرح وعدہ خلاف نہیں ہیں وہ ضرورتشریف لائیں گے۔

(رياض القدس جلد اصفحه 24)\_

جس وقت مجد نبوی سے فارغ ہوکر حضرت امام حسین طیدالدام کھر ہیں تشریف لا ہے تو آپ انے تمام افراد خاند کوآگاہ کیا کہ جمیں دربار میں بلایا گیا ہے اور دربار بلائے جانے کی وجوہات ہے بین فانوادہ تطہیر کی مخدرات عصمت نے جب دربار کے خدشات اور خطرات کا فرکر کیا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ جم جربات سے آگاہ جیں ولید جمارا کچھ نقصان نہیں کرسکتا ہم دربار میں ضرور جا کیں گا وربار میں ضرور جا کیں گا وربار میں شرور جا کیں گا ہیں۔

منقل کی کتابوں میں دلید کے دربار میں امام حسین علیه اللام کو بلانے کے بارے مختلف بیانات ہیں۔ چنانچہ ایک بیان اس طرح ہے جو کہ عام طور پر پڑھا بھی جاتا ہے۔

# ﴿ وليدكا امام حسين عيداله كودر بار ميس بلانا ﴾

یز پرنے ولید بن عقبہ ابن سفیان کو خط لکھا کہ مدینہ والوں سے بیعت لے اور سب سے پہلے امام حسین (طیالام) سے بیعت لے جب ولید کو یز پد کا خط طانو اس نے مروان بن تھم سے مشورہ کیا اور پھراس نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کو درج ذیل شخصیات کے پاس بھیجا کہ انہیں بلالاؤ۔ اعبداللہ بن فریس ساعیاں کو درج ذیل شخصیات کے پاس بھیجا کہ انہیں بلالاؤ۔ اعبداللہ بن فریس ساعید الرحمٰن بن ابی بکر یہ حضرت امام حسین ابن علی ۔

ا نکے علاوہ اور شخصیات بھی تھیں جن کامقتل کی کتابوں میں ذکر ہے دلید کا قاصدان شخصیات کے گھروں میں گیا گروہ گھر میں نہ تھے پھرمجد نبوی گیا تو وہاں موجود تھے تو قاصد نے سب کوسلام کیا اور کہا کہ حاکم آپ کو بلار ہاہے۔

حفرت امام حسين ملي اللام في اس كي جواب مين فرمايا

ہم اس مجلس سے فارغ ہوکرانشاءاللہ آجا کیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر ہایا کہتم جاؤہم آرہے ہیں۔

عبدالله بن زبیر نے امام کی طرف رُن کیا اور او چھا کرا ہے ابا عبداللہ اس وقت ہمیں ولید
نے کول بلایا؟ جبکہ یہ وقت در بار میں بیٹنے کا نہیں ہے رات کا وقت ہے جھے خطر وجموں ہوتا ہے
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین عبداللام نے جواب میں فر مایا کہ میرا خیال
ہے انکا بزرگ سرکش ہلاک ہوگیا ہے کیونکہ میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کا منبر
الٹا پڑا ہے اور اس کے گھر میں آگ کے شعلے اُٹھ رہے ہیں اور اسکی تعبیر میرے زدیک یہ ہے کہ
معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور ولید نے بل بھیجا ہے تا کہ وہ یزید کیلئے بیٹر پھیلنے سے پہلے ہم سے بیعت
معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور ولید نے بل بھیجا ہے تا کہ وہ یزید کیلئے بیٹر پھیلنے سے پہلے ہم سے بیعت

ابن زبیر نے کہا کہ جی ہاں! ایسے ہی معلوم ہوتا ہے عبداللہ نے حصرت امام حسین علیہ اللام سے اللام سے اللہ کیا کہ آپ کو کر بیعت کیلئے کہا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا! کہ بیعت ہر گرنجیس کروں گا کیوں میرے بھائی حصرت امام حسن کے بعد بیر حکومت

اور خلافت میرے لئے تھی معاویہ نے جو پھی کیا سواس نے کیا ، معاویہ نے میرے بھائی حضرت امام حسن علیالهام کوشم دی تھی کہ وہ حکومت وخلافت کو اپنے بعد اپنی اولا دیس کسی کے لئے قرار نہیں دے گا اور وہ میری زندگی میں پی خلافت مجھے لوٹا دے گا۔معاویہ دُنیا کوچھوڑ گیا اس نے نہ میرے بھائی حسن علیہ السلا کے ساتھ وعدہ پورا کیا اور نہ بی میرے ساتھ وعدہ پورا کیا۔خدا کی شم المارے لئے ایک ایی خبر آئی ہے کہ جسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔

اے ابن زبیر! بھلا میں کس طرح یزید کی بیعت کرسکتا ہوں؟ یزید ایک فاستی اور گنہگار آدمی ہے وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے شرابی ہے کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے آل رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ خدا کی فتم! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ میں اس کی بیعت کروں البنتہ میں ولید کے پاس جاؤ ثگا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے؟

ابن زبیر نے کہا کہ بھے ڈر ہے کہ جب آٹِ ۔ ولید کے دربار میں جائیں گے تو وہ آپ کو تید کریگا آپ کو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے بیال تک کرآپ بیعت کریں یا قتل ہو جا کیں۔ حضرت امام حسین علیہ اللام نے فرمایا!

میں ولید کے در بار میں اکیلانہیں جاؤ نگامیرے اصحاب، میرے شیعہ، میرے خادم، میرے مارے میرے مارے میرے میرے مددگاراور میرے نوجوان میرے ساتھ ہوں گے اور انہیں تھم دونگا کہ وہ تلواریں نیاموں سے نکال کرانے کپڑوں کے نیچے چھپالیں اور جب میں ان کو اشارہ کروں تو وہ اندر داخل ہوجا کیں اور میرے تھم کی نتیل کریں۔ میں اپنے آ کیونہ تو ذلیل کرونگا اور نہ ہی ان کی اطاعت کرونگا۔اللہ کا جو فیصلہ میرے ہارے میں ہے وہ ہوکر رہے گا اللہ جو چا ہتا ہے وہ اپنی مخلوق کیلئے وہی کرتا ہے۔

حضرت امام حسین ولید کے در بار میں جانے سے پہلے ﴾
حضرت امام حسین ملیام مجد سے گھر آئے مخصوص لباس پہنا وضو کیا دور کعت نماز پڑھی اور
نماز کے بعد خدا سے مناجات کی پھراپنے خائدان کے عیں افراد، غلاموں اور اہل بیت کوان
حالات ہے آگاہ کیا اور آخیں ساتھ چلنے کیلئے کہا اور آئیں سے ہدایت فرمائی کہ

''تم ولید کے دربار کے دروازے پر دے رہنا۔ میں اندرجاؤں گااور ولیدسے بات کروں گا گر

تم میری آواز بلندسنوتوائ آل رسول! تم بغیراجازت درباریس آجانا اورتلوار بکف بونااگر ماحل میں ناپسندیده بات دیکھوتو پھرجو مجھے قبل کرناچاہے اسے قبل کردینا۔

#### ﴿ حضرت امام حسين اور در باروليد ﴾

حضرت امام حسین مل 30 سے زیادہ جوانوں کوساتھ لائے اس مخضر فوجی وستہ کے سالار حضرت عان ی عبال ملے اور فر مایا۔ حضرت عان ی عبال شخص ولیداور مروان دربار بیس موجود شخصاما مل اندر تشریف لے گئے اور فر مایا۔ اللہ گورنری اصلاح کر سے اور درشگی واصلاح فساد سے بہتر ہے اور تعلق داری لاتعلق سے بہتر ہے میں دیکھ دونوں کو اکٹھا کیا ہے میں دیکھ درنوں کو اکٹھا کیا ہے۔

مولًا نے جب بیہ جملے فرمائے تو وہ دونوں خاموش رہے۔

﴿ نُوتُ ﴾ اس سے پہلے ان دونوں کے تعلقات کوئی اچھے نہ تھے ادروہ دونوں اہل بیت کے بھی دشمن تھے ادر مروان شیطان صفت شخص تھاا کی لیے آئضرت کے اس کو مدینہ سے نکالا تھا۔

ا مامؓ نے پھر فرمایا کیا معاویہ کے بارے کوئی اطلاع آئی ہے؟ کیونکہ وہ بیمار تھے اور ان کی بیماری کمبی ہوگئی ہے اب حالت کیسی ہے؟

جب مولًا نے یہ جملے کہے تو ولید نے لمبا سانس لیا۔اور کہا کہ اے ابا عبداللہ اخدا آپ کو معاویہ کے مرنے کے صلے میں اجردے وہ آپ کے پچاتھے اور اس نے موت کا ذا نَقه چکھا ہے اور یہ بزید بن معاویہ (لعند اللہ علیہ ) کا خط ہے۔

امام ذى وقارف انا لله و انا المه راجعون برهااور فرمايا اعداليد! خدا آپ كيلي اجرقرار دريكن آپ كيلي اجرقرار دريكن آپ نے بھے كول بلايا ہے؟

ولید میں نے آپ کو بیعت کیلئے بلایا ہے کیونکہ سب لوگ بزید کی بیعت پر اکٹھے ہو پکے ہیں مین کر حضرت امام حسین طیدالسلام نے جواب میں فرمایا۔

ا مام عالی مقام : ن ' مجھ جیسا شخص بردید کی بیعت چھپ کرٹیس کرسکتا میں چاہتا ہوں کہ بیعت کا معاملہ لوگوں کی موجود گی میں اور اعلانہ ہو جب کل صبح ہوگی اور تم جب دوسر بے لوگوں کو بیعت کیلئے بلاؤ گے تو ہمیں بھی بلانا اور ہمار امعالمہ بھی انہیں کے درمیان ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے مولاً نے فرمایا کہ میں نہیں سجھتا کہ یزید کیلئے میراحچپ کر بیعت کے بات کروں بارے پچھ کہا تمھارے لئے مفید ہو میں لوگوں کے سامنے بیعت کے حوالے سے بات کروں گا تا کہ لوگوں کو پید بلے کہ بیعت کے متعلق میری کیا دائے ہے۔

ولید: فیک ہے۔

الم عالى مقام : يتم بهى صبح كرواوراس سلسله مين جم بهى الني رائے سبح كوديں سے-

ولید ۔ یا اباعبداللہ! آپ نے اچھی بات کی ہے اور مجھے آپ سے بھی تو قع تھی آپ خدا کی برکت سے تشریف لے جائیں اور کل لوگوں کے سامنے تشریف لے آئیں۔

مروان نے بیدد مکھ کر کہا۔

کہ اے ولید! خدا کی تم! اگر حسین علی السام اس وقت یہاں سے چلے گئے اور بیعت نہ کی تو پھر تم ان کی بیعت حاصل نہ کر سکو گے اور نہ ان پر قدرت پاسکو گے تمھارے اور ان کے درمیان بہت قال ہوگا اسے تہیں قید کرلو اور انہیں نہ جانے دو یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیس اور اگر بیعت نہ کریں تو پھران کی گردن اڑا دو۔

جب امام عالى مقام في مروان كي يهجل يف وفرمايا-

ياابن الزرقاء أنت تقتلني ام هووالله كذبت وا ثمت.

اے زرقا کے بیٹے! تو تباہ ہوجائے کیا تو میری گردن کا شنے کی بات کرتا ہے؟ خدا کی شم تو جمونا اور مجرم ہے۔

جب حضرت امام حسین ملیالام کی بیآ واز درواز بے پر کھڑ نے نوجوانوں نے سی تو وہ اندرداخل ہوگئے ۔ ہو گئے مولاً نے ان کو کسی تئم کی کاروائی کرنے سے روک دیا اور پھر اپنا تاریخی بیان مروان وولیہ کے سامنے دیا اور واضح طور پراپنے اور یزید کے بارے میں بتایا اور اپنا تاریخی فیصلہ سنایا جسے تاریخ نے ایسان میں محفوظ کرلیا۔
تاریخ نے ایسے اور اق میں محفوظ کرلیا۔

# ﴿ حضرت امام حسين مداره كادر باروليد مين بهلاتاريخي بيان ﴾

اے حاکم! ہم نبوت کا گھرانہ ہیں، ہم رسالت کا مرکز ہیں، ہم فرشتوں کے آمدور فت کی جگہ ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے اتر نے کی جگہ ہیں ہم سے اللہ نے کا ننات کا آغاز کیا اور ہم پر ہی کا ننات کا اختیام ہے۔

اور بزیدایک گنهگاراورشرابی شخص ہے، کی شخصیات کا قاتل ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، مجھ جسیا بزید جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا ۔ لیکن ہم بھی صبح کرتے میں اورتم بھی صبح کروہم بھی انظار کرتے ہیں اورتم بھی انتظار کرو ۔ ہم دیکھیں گے غلافت اور بیعت کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ یہی خطبہ ایک اور دوایت میں اس طرح ہے۔

کداے عتبہ کے بیٹے ایجیے معلوم ہے کہ ہم کرامت وعزت کا گھرانہ ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہم حق کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالی نے ہمارے دلوں اور ذبانوں کوحق کامر کز قر اردیا ہے، ہم اللہ کے اذبی سے سنت ہے کہ خلافت ابوسفیان کی اولا و پر کے اذبی سے سنت کہ میں میں کے اذبی سے کہ خلافت ابوسفیان کی اولا و پر حرام ہے لیس کس طرح اہل ہیں تابیل کی جیجہ درسول اللہ ملی اللہ علیہ والے کہ میاس قابل ہی نہیں ہیں۔

# ﴿ حضرت امام حسين ك خطب كا ايم نكات ﴾

ا ﴾ حطرت المام حسينً نے اپنی اور يزيد كى يېچان خاندانى حوالے سے نہيں بلكه نب كے حوالے سے كروائى۔

۲ کو حضرت امام حسین نے خوداپنے بارے میں نہیں کہا کہ میں اہل بیت سے ہوں بلکہ (انسانحن) بین ہم کالفظ کہد کر یہ بتایا کہ میں تنہا نہیں ہوں بلکہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے جس سلسلہ کی میں ایک کڑی ہوں (یعنی ہم سے مرادتمام اغیاء اوصیاء ، نمائندگان خدااور آئم نہیں اورامام حسین ان سب کنمائندہ ہیں)

٣ ﴾ ال تقارف على دو پيلوميان موئے بيں۔ ﴿ اَ ﴾ شريعت كے والے ہے۔

﴿٢﴾ \_ كا ننات كروالي سے ـ

كه كا تنات يس أنمد وجو برترى حاصل باس بحى بيان كياب

#### ﴿شريعتى پېلو﴾

ہم نبوت والے ہیں، ہم رسالت والے ہیں، فرشتوں کے آنے جانے کا مرکز ہیں، وحی اترنے کی جگہ جن کاراستہ اور دحت کے اترنے کی جگہ ہیں۔

### ﴿ كَا سَاتَى وَتَكُو بِنِي بِهِلُو ﴾

کا نئات کا آغاز ہم ہیں، اختام بھی ہم ہیں، جب ہمارا آخری اُٹے گا تو قیامت آئے گی (لینی امام کو کا نئات بھر ہیں برتری اور حق تصرف حاصل ہے لینی اس کا نئات ہیں ہم مرکز دئور ہیں ہمارے وجود سے خداوندنے کا نئات کو باقی رکھا ہوا ہے جب ہم نہ ہوں گے تو کا نئات بھی نہ ہوگی)

﴾ امائم نے یہ بیان پزید کے گورز کے سامنے دیا ۔ ولید معاویہ کا بھتیجا اور عقبہ کا بیٹا تھا۔ ۵ ﴾ امائم نے یہ تعارف جب کر وایا تو پزیدی کا رندوں نے بینیں کہا کہ آپ جموث بول رہے ہیں بلکہ ان کا اس موقع پر کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مندرجہ بالا با تیں تسلیم کی ہیں دشمن ہونے کے باوجودوہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ امام حسین کا شرعی اور کا کناتی مقام وحیثیت اس طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے۔

۲ کا ایک دفعہ ہم ہے کہتے ہیں کہ فلا اس فحض نی درسول کے گھر والا ہے۔ فلا ہر ہے نی کی بیوی نی کے گھر وال ہے۔ فلا ہر ہے نی کی بیوی نی کے گھر والی کہ فلائے گا نیس گے، نی کے سبی ونسبی رشتہ داروں پر بھی یہ جملہ بولا جا تا ہے کہ بیرسب نی کے گھر والے ہیں نواسے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس تناظر میں امام حسین علی السلام نی ورسول کے گھر اندسے تھے لیکن اس تعارف میں امام عالی مقالم نے بینیس کہا کہ میں ٹی کی آگ سے ہوں یا نواسدرسول ہوں آپ ایسا کہ سکتے تھے اور میکہنا درست بھی تھا اگر ایسا کہ سکتے تھے اور میکہنا درست بھی تھا اگر ایسا نہیں کہا اگر یہ جملے کہتے تو یہ بھی مولا کے لیے فضیلت تھی بلکہ اس جگہ آپ

نے فرمایا کہ ہم نبوت والے ہیں، نبی والے کی بجائے نبوت والے، رسول والے کی بجائے رسالت والے کہ ہم نبوت ہمارے گھر آئی ہے ہم رسالت والے کہنا ایک اہم نکتہ اولا کی طرف اشارہ ہے۔

یرسالت والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہیں یہاں فرشتے اتر تے ہیں۔ہم اللہ کی نمائندگی اور سفارت کے مالک ہیں مولاً بیفر مانا چاہتے ہیں کہاس وقت بینمائندگی میرے پاس ہے۔

کے اس بیان میں مولاحسین نے خود کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ قرار دیا ہے۔

# ﴿ حضرت امام حسين عيدالام كى زبانى يزيد كا تعارف ﴾

ا ﴾ آپ نے فرمایا کہ برید گنهار ہے، شرائی ہے، زانی ہے یعنی اس کا کردار بیان فرمایا خاندانی تعارف نہیں کرایا کدوه معاوید کابیٹا ہے۔

۲﴾ انہوں نے بین کرا نکارٹیس کیا بعنی اگریہ بات سیح نہ ہوتی تو ولیداس سے انکار کردیتاوہ کہہ سکتا تھا کہ آئے نے غلط کہا ہے لیکن اس نے ایسانہ کہا بلکہ حقیقت کا اقرار کیا۔

٣ همولاً تصرف ينيس كها كهي يزيدكي بيعت بيس كرتا بلكها-

کر د جھ جیسااس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا "اس آیک جملے میں آپ نے اپن عصمت وطہارت اور خلیفۃ اللہ ہونے کی وضاحت کردی میں نبوت ورسالت والا ہوں میں اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا۔

مم کی یہاں ایک اور مسلم میں ایعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیا اسلام نے کسی شخص کی بعد از رسول بیعت کریں تاریخی حقائق اس کے رسول بیعت کریں تاریخی حقائق اس کے برعکس ہیں امام حسین علیہ اسلام سے بیان میں دوٹوک فیصلہ اور اصول موجود ہے کہ' جمھ جسیا اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکن' پلی نہ حسین بیعت کرتا ہے اور نہ حسین سے پہلے کس نے بیعت کی اور نہ ہی بعد میں کوئی کرے گا۔ معاملہ اوصاف اور صیفیتوں کا ہے۔

۵ کی بھولوگ کہتے ہیں کدیدتو دوخاندانوں کی اڑائی تھی تو حضرت امام حسین علیہ اللام نے مدینے میں میتاریخی اعلان قرمایا کہ آبیا تہیں ، دو کردار دس کی اڑائی ہے(۱) رحمائی کردار ۲۰) شیطائی کردار۔
ای وجہ سے حضرت امام حسین علیہ اللام نے اپنا اور ہزید کا تعارف کردار سے کرایا، حضرت

ا ہام حسین علیہ السلام نے بیہ خطبہ دیااور اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جانثاروں کے ہمراہ واپس گھر تشریف لے گئے۔

#### ﴿ وليد كامروان كوجواب ﴾

اسی دوران دلید نے مروان سے کہا تہ ہارے لیے جاتی ہو کیاتم مجھے حسین علیہ السام کے قل کا مشورہ دیتے ہو؟ حسین علیہ السام کے قل سے میرا دین و دُنیا چلی جائے گی خدا کی قتم امیں اگر ساری وُنیا کا بھی مالک بن جاوَل مگر حسین علیہ السام کو قل نہ کروں گا اور خدا کی قتم اکہ حسین علیہ السام کو قل کرے جو بھی اللہ کے سامنے چش ہوگا اس کے اعمال علی کچھ بی باقی نہ ہوگا وہ اللہ کے بہاہ عذا کا مشتق ہوگا۔

﴿ نوت ﴾ يدوليد كے جملے يزيد كے جہنى ہونے كوظاہر كرتے ہيں اور بدايك حقيقت ہے كہ جمع وليد نے جارات وليد نے جارات كے اورات ميں محفوظ ہے۔

میں محفوظ ہے۔

# ﴿مروان معرف امام حسين الماسل كَا تَفْتُلُوكا عربي متن ﴾

انا لله وانا اليه راجعون وعلى الاسلام السلام اذا بليت الامة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على ال ابى سفيان فاذا رأيتم معاوية على منبرى فابقرو ابطنه وقدراه اهل المدينة على المنبر فلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق.

تر جمہ: جب دوسرادن ہوا تو حضرت امام حسین ملیداللام اپنے گھرسے باہر نکلے تا کہ لوگوں کے خیالات معلوم کریں کہ وہ کیا کہ دہے ہیں؟ آپ کا سامنا مروان سے ہوا۔ مروان نے حضرت امام حسین ملیداللام کود مکھ کرکہا۔

یا اباعبداللہ ؛ میں آپکا خرخواہ ہوں میں آپ کونصیحت کرتا ہوں … اگر آپ میری بات بیمل کریں گے تو ہدایت پائیں گے اور سیح رہیں گے۔ امام عالی مقام نے جواب میں فرمایا۔

بولوکیا کہناچاہتے ہو؟ تا کہ میں بھی توسنوں کہتمہارے خیالات کیا ہیں؟ اور بھے کیسی تھیجت کرنے کااراد در کھتے ہو؟

مروان نے کہا کہ میں آپ سے میکہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کرلیں کیونکہ یہ آپ کی وُ نیاو دین کیلنے بہتر ہے۔

حضرت امام حسين عليه اللام في بيجيك من كرفر مايا-

#### أنالله وأنااليه راجعون

کلمہ مصیبت پڑھ کرفر مایا کہ پھر تو ایک اور مصیبت ہوگی اورا یسے اسلام پر سلام ہو جس اسلام کی قیادت کے لیے اُمت کو پزید جیسا فاست رہبرٹل جائے۔

چرمولام وان كى طرف متوجه بوئ اورفر مايا\_

بربادی ہوتھ ارے لئے کیاتم مجھے عکم دیتے ہو؟ کہ میں پزید کی بیعت کروں جبکہ پزیدا یک گناہ گارآ دی ہے تونے بہت ہی اُلٹ بات کی ہے۔

میں اس بات پرصرف تیری مذمت نہیں کرتا کیونکہ تو وہ ملعون ہے جس پر خدا کے رسول کے نے لفت کی ہے اور اس وقت تو اپنے باپ ابوالعاص کی پشت میں تھا اور جس شخص پر رسول اللہ گنے لفت کی ہواس کیلئے کچر بھی ناممکن نہیں۔اور نہ ہی اس سے کسی چزکی سوائے اس کے تو قع ہے۔ کہ وہ یز بدجیسے شخص کی طرف بیعت کی دعوت دے مجر فرمایا۔

ا سے اللہ کے دشمن مجھ سے دور ہوجاؤ ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، حق ہماری طرف اور ہماری زبانیں ہی حق بات کہتی ہیں اور میں نے حضرت رسول اللہ گویے فرماتے ہوئے سا ہے کہ خلافت ابوسفیان کی اولا دپر حرام ہے۔

نیز حضور پاک کا پیھی فرمان ہے کہ جبتم حاکم شام کو عدینہ میں میرے منبر پر دیکھوتو تم اس کا پیٹ جاک کر دینا۔ خدا کی قتم مدینے والوں نے میرے ناٹا کے منبر پر حاکم شام کو دیکھا اور اس بات پڑمل نہ کیا جورسول اللہ ؓ نے معاویہ کے تعلق فرمائی تھی۔ پس خدا نے معاویہ کے بیٹے پر بدکو

ان يرمسلط كردياي

الله معاويه کواس کے کئے کا نتیجہ دے اور جس کا مستحق ہے اسے وہ سب پچھ دے۔

ایک روایت بیل ہے کہ جب مروان نے یہ بات حضرت امام حسین طیالا مسے بی تو وہ خصہ میں آگیا اور کہنے لگا کہ ۔خدا کی قتم! تم اس وقت تک میرے پاس سے نہیں جاسکتے جب تک تم فرات کے ساتھ برید بن معاوید کی بیعت نہ کرو کے کیونکہ تم الوتر اب کی اولا د با تیں بہت کر سکتے ہو اور اولا د ابوسفیان کی دشمنی تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تہ ہیں جق ہے کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کر واور ان کوئل ہے کہ وہ تہارے ساتھ دشمنی کریں۔

توامام عالى مقام نے اس كى بات نے س كرفر مايا۔

ا مروان انتہارے لیے تبائی ہوجھے دور ہوجا کونکہ تو نجس اور پلید ہے اور ہم اہل بیت طاہر واطہر بیں ہم وہ بیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نی بی کیلئے آیت اتاری۔ انمایو ید الله لیذ هب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیر ا

اس پرمروان نے سر جھالیااور کچھنہ بولاامام عالی مقامؓ نے نیزیہ بھی فرمایا کہ

اے زرقاء (مشہور زانیہ اور نیلی آنکھوں والی عورت) کے بیٹے (ایک اور عبارت میں ہے اے گندی عورت کے بیٹے (ایک اور عبارت میں ہے اے گندی عورت کے بیٹے بیازاروں میں جھنڈالگا کراپئی طرف لوگوں کو دعوت گناہ دینے والی کے بیٹے بچھ سے دور ہوجاؤ) تم ہروہ کام کرتے ہو جومیر سے ناٹا نالپند کرتے ہیں تم اپنے رب کے سامنے اس دن آؤگے جب میر سے ناٹاتم سے میر سے تق اور یزید کے متعلق سوال کریں گے۔
لیس مروان غصے کی حالت میں ولید کے پاس چلا گیا اور وہ تمام با تیں اسے جا کر بتا کیں جو امام مسین علیا لیام کے ساتھ ہو کی تھیں۔

#### ﴿انمِنكات﴾

ا ﴾ امام حسین ملیداللام نے مروان جیسے پلیدانسان کی بات سننے سے اٹکارنہیں کیا تو اس سے سبق ملتا ہے کہا گرکوئی بدترین دیشن بھی آپ سے بات کر ہے تو س لیٹی چاہیے اور بعد میں جو تق بات ہو

وی کہیں اور اس پر مل کریں۔

۲ کا امام حسین علیہ اللام نے بہال دوقتم کے اسلام کا تصور دیا ہے ایک وہ ہے کہ جنگی رہبری اور قیادت پر بید جیسوں کے ہاتھ میں ہے (جو ظاہر میں اسلام کی بات کریں اور باطن میں اسلام کی جات کریں اور باطن میں اسلام کی جات کریں کریں) دوسر ااسلام وہ ہے کہ جو معصوبین اور نائیین برحق رسول اللہ کے پاس ہے اور امام حسین علیہ اللام اس اسلام کے رہبر شعے۔

یز پدجیسوں کی قیادت در مہری میں جواسلام کاعنوان ہوگا تو پھراس اسلام کا فاتحہ پڑھ لیس کیونکہ ہے وہ رسول اکرم کالا یا ہوا اسلام نہیں ہے۔

٣ ١١ اي بيان ميس مروان كالمعون هونا اور راه راست سے بھنگنا بھى بتايا گيا ہے۔

۳ ﴾ ای گفتگو میں امام عالی مقام نے بیواض کیا ہے کہ ہم الل بیت پیٹیبر میں اور حق ہمارے ساتھ ہے ہم جو کہتے یا کرتے میں وہی حق ہے۔

۵ ﴾ حضرت امام سین ملیدالدام فے حضور اکرم کی حدیث سے جیان کیا ہے کہ ابوسفیان کی اولاد پراسلامی خلافت و جکومت حرام ہے۔

۲) اوراس میں میر بھی واضح کیا کہ رسول اللہ نے معاویہ کے بارے میں جو تھم دیا تھا مدینہ والوں
 نے اس رعمل نہ کیا تو خدانے معاویہ ہے بھی بدترین شخص پزید کوان پر مسلط کردیا۔

ے کا ای بیان میں حضرت امام حسین علیہ الام نے مروان کونجس اور بلید کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی امام وقت کی مخالفت کرے گاوہ نجس اور بلید ہے۔

٨ ﴾ يې يمي بتايا كه آيت تطبير هار بار بين نازل مو كې ہے۔

9 ﴾ يہ بھى بتايا جو بات ہم كهدر ہے ہيں وہ حق ہے اور اس كا انكار مروان بھى نہيں كرسكا يعنى يہ تمام بائيں اس كے اندر موجود تقيس وگرندوہ جواب ميں كہدويتا كه آپ غلط بيانى كررہے ہيں۔

۱۰ ﴾ یزیدگی بیعت ندکرنے کی دجہ امام عالی مقام پہلے بیان کر بچے ہیں کہ اندیا ، کا دارث شیطان کے کارندوں کی بیعت نہیں کرسکتا کیونکہ خدا کے تخالف کی بیعت کرنا معصوم کیلیے کس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

#### مدینہ چھوڑنے سے پہلے:

# ﴿ حضرت امام حسين مياسها نأكمزاري

رات کے وقت امام حسین علیہ السام اپنے گھر سے باہر آئے اور نانا کی مزار اقدس پر پنچے اور ان الفاظ کے ساتھ میانا کو سلام کیا۔

السلام عليك يسارسول الله أنا الحسين ابن الفاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في امتك فاشهد يانبي الله انهم خذلوني ولم يحفظوني وهذه شكوائ اليك حتى القاك.

ترجمہ ﴾ آپ پرسلام ہوا ہے اللہ کے رسول ایس سین فاطمہ کا بیٹا ہوں میں آپ کا بیٹا آ آپی بیٹی کا بیٹا ہوں میں آپ کا نواسہ اور فرز ند ہوں جے آپ آپ امت میں چھوڑ گئے لیں اے اللہ کے نبی آپ اس اللہ کے نبی آپ کے باس میں میں شکول ہوگئے۔

میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آکر آپ سے ملاقات کروں۔ یہ زیارت پڑھنے کے بعد آپ مزار اقدس کے قریب نماز میں مشخول ہوگئے۔

# ﴿ دوسرى دفعه ناناً كمزاريه ﴾

جبولید ہے گفتگو کو دوسری رات ہوئی تؤامام حین نانا کی مزار پر گئے دور کعت نماز پڑھی پھر پیکلمات کیج۔

اے خداا میں اس قبر کے حق کے صدیقے میں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور جواس قبر میں موجود ہے اس کے حق کا واسطہ دے کر کہ تو میرے لئے وہ پسند کر جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو۔

# ﴿ان دوعبارتول مين اہم نكات ﴾

ا ﴾ زیارت کے جملوں میں حضرت امام حسین علیه اللام نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آ ب اُمت پر رسول الله کے مفرر کردہ خلیفہ و جانشین تھے۔

۲ ﴾ اس بات کوداضح کیا که اُمت نے آئی قدر ندگی آپکاحق ضائع کیا اور آپ کی ذمه داری آپ کے حوالے سے پوری ندگی اور جن لوگول نے آپ کا ساتھ نددیا وہ مجرم ہیں مولاً نے میر شکایت حضرت رسول اللہ کے حضور پیش کی۔

۳﴾ اس میں دہابیوں کےنظر سے کی تر دید ہے ۔ امام عالی مقامؓ نے اس طرح گفتگو کی کہ جس طرح رسول تن رہے ہوں۔

٣ ﴾ مولاً كونيكى پينداور برائي سے نفرت ہے ۔ تو مولاً مانے دالوں كو بھى ايبا ہونا چاہيے۔ ٥ ﴾ مولاً نے قبراور قبر والے كا واسط دے كر خداسے سوال كيالوگ بيہ بات تو مان جاتے ہيں كه رسول كا واسط ديا جائے مگر امام نے قبر كا واسط دينا بھى درست كيا كہ امام دنجى ك قبر كى بھى ايك منفر دشان اور فضيلت ہے نيز قبر مقدس كا واسط دينا بھى درست ہاكى سے اولياء كے مزارات پر جانے كا جواز بھى ثابت ہو جاتا ہے اور اولياء اللہ كے منسو بات كا واسط دے كر وعاما نگنا بھى درست

۲ ﴾ امام حسین علیداللام کی ساری توجه خدا کی طرف ہے اور شکایت بھی اللہ سے کی ہے اور کہا ہے کہ۔ اے خداا کہ تو میرے معاملے ہے آگاہ ہے اور پھر خدا سے فیصلہ بھی مانگا ہے کہ وہ فیصلہ جاری فرما کہ جس میں تیری رضا ہو۔

# ﴿حضرت رسول الله كاامام كويغام ﴾

امام حسین علیہ اللام نے رور وکر دعا مانگنا شروع کی اور یہاں تک کمن کی سفیدی طلوع ہوگئی اور یہاں تک کمن کی سفیدی طلوع ہوگئی اور میہاں تک کمن کی سفیدی طلوع ہوگئی آگئی تو امام حسین علیہ اللہ نے دیکھا نو تھوڑی دیر کیلئے آپ کو اونگھ آگئی تو امام حسین علیہ اللہ نے بیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے بیچھے سب فرشتے تھے حضور پاک نے امام حسین علیہ اللام کو اپنے سینے سے کا یا اور آپ کی بیٹانی پر بوسہ دے کر فر مایا۔

( گویا که امام مسین طیدالمام کی بہام مجلس نبی یا کشخود پڑھ رہے ہیں اور مولان رہے ہیں )

اے میرے بیارے بیٹے اگویا میں آپ کود کھ رہا ہوں کہ آپ جلد قل کرویئے جائیں گے آپ وذی کے بیارے بیٹے اگویا میں آپ کو دی کھ رہا ہوں کہ آپ جلد قل کرویئے جائیں گے اور آپ کو بیا سد ذی کیا جائے گا اور آپ کو پائی نہیں دیا جائے گا آپ کا جگر بیاس کی شدت ہے جمل رہا ہوگا اے پائی ہے سیراب نہیں کیا جائے گا میر کا مت کا بیٹروہ بیجرم بھی کرے گا اور اس کے ساتھ وہ میری شفاعت کی امید بھی رکھے گا ان کیلئے ایسانہیں ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن میری شفاعت ان تک نہیں بہتی رکھے گا۔ ان کیلئے کی قشم کی کوئی نری اور مہر بانی نہ ہوگی۔

میرے بیارے حسین علیه اللام! تیرا باباً، تیری مال اور تیرے بھائی حسن علیه اللام میرے پاس آئے بیں اور وہ سب آپ کے مشاق ہیں اور اے حسین ! تیرے لئے جنت میں درجات ہیں جنکو تو شہادت کے بغیر ہرگز ندیا سکے گا۔

# ﴿ حضرت امام حسين مديدار كل اين ناناً سے خواہش ﴾

جب امام حسین طیداللام نے اپنے نانا کو نیند میں دیکھا اور گفتگوسی تو فرمایا اے نانا! میں وُنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا مجھے وُنیا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پس آپ جھے اپنے پاس لے لیں اورا بیئے ساتھ قرار وے دیں۔

#### ﴿ حضرت رسول الله كاامام حسين طيالام كے لئے فر مان ﴾

نبی پاک نے فر مایا الے حسین طیالام آپ کو دُنیا میں ضرور بلیٹ کر جانا ہے تا کہ آپ شہاوت کا رتبہ حاصل کر سیس اور شہادت میں خدانے جواجر د اور اب آپ کیلئے قرار ویا ہے اسے حاصل کریں کیونکہ آپ اور آپ کے باباً ، آپی مال ، بھائی اور آپ کے بچیا (بعظ ) اور آپ کے باباً کے بچیا (جعز ا) اور آپ کے باباً کے بچیا (حمز ا) قیامت کے دن سب کے سب ایک جماعت وگروہ کی صورت میں محشور ہوں گے بچیا (حمز ا) قیامت کے دن سب کے سب ایک جماعت وگروہ کی صورت میں محشور ہوں گے بہاں تک کہ آپ سب لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے (امام حسین طیالام بیدار ہوجاتے ہیں اور اسے نانا کی قبر کوان الفاظ کے ساتھ و داع کرتے ہیں)

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول اللہ ایس آپ کی ہمسائیگی کو مجبوری کی حالت میں چھوڑ رہا ہوں میرے اور آپ کے در میان جدائی ڈال دی گئی ہے اور اکی وجہ یہ ہے کہ معاویہ کا بیٹا یز یدجو کہ شرابی ہے ، مکینہ و گہم گارہے ، ذانی وفائن وفائن وفائن ہو جھے مجبود کر دہاہے کہ میں انبیاء کا وارث ہوتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤں ۔ لیس میں آپ کی کے قرب کو چھوڑ کر جارہ ہوں جب کہ آپ کی مزار اقدس کو چھوڑ نا میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے میری طرف سے آب یہ سام وداع ہو۔

# ﴿ ال مُنتكوك المم إلكات ﴾

اول نکتہ یہ ہے کہ رسول خدائے امام مظلوم کی مجلس پڑھی۔

امام اور معصوم کا خواب تھم خدا کا درجہ رکھتا ہے بیعنی سچا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو با قاعدہ میں تھم ملا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ دیں آپ نے اسپے اختیار سے مدینہ نہ چھوڑ ابلکہ مجبوری کی حالت میں جھوڑ الریزید کی بیعت نہ کی آپ کا مید قیام اور خروج رسول اللہ کے تھم کی تغیل کیلئے اور خدا کے دین کی بقاء کے لئے تھا۔

سابقہ بیانات سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ امام حسینؓ نے یزید کی بیعت اس لئے نہیں کی کہ وہ باطل پر تھا۔ اسلام کا باغی تھا۔ وشمن خداور سول تھا۔ اور بیہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا امامت

جذبات میں آکر کوئی فیصلہ کرتی ہی نہیں اور نہ ہی کسی گروہ کی طرف سے آپ کواہام قرار دیے اور رہبر بنانے کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا لیس بی خیال درست نہیں ہے کہ اہام حبین علیہ اسلام نے کوفہ والوں کی جمایت کے اعلان کی وجہ سے ایسا کیا سیوس کہ بیسب با تیں اس وقت کی ہیں جب عالم اسلام خواب غفلت میں تھا اور کسی کو یزید کے ایسے اقدام کی خبر تک نہ تھی ۔ اور نہ ہی کسی کواہام حسین علیہ السلام کے اعلان کی خبر تھی تا کہ کسی جگہ آپ کو جمایت ملتی اور وہ حمایت کسی فیصلہ کی بنیا دہنتی ۔ یہ سیس نیا میں خیال ہیں تھا اور اس تناظر میں تھا کہ الہی نمائند ہے کسی کی بیعت نہیں کیا ہے سے فیصلہ ایک الہی تمائند ہے کسی کی بیعت نہیں کیا

اس اقد ام سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ اختلاف اصولی تھا اور حضرت امام حسن عید اسلام نے بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تھی بلکہ حالات کے پیش نظر جنگ بندی کا معاہرہ کیا تھا اور یہ بھی امت کی بے حسی اور بے معرفتی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیونکہ اگر حضرت امام حسین عید اسلام جنگ بندی کی پیش کش قبول نہ کرتے تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو قل عام ہونا تھا اس سب کی ذمہ داری حضرت امام حسن عید اللام پر ڈال دی جاتی اور ابوسفیان کا بیٹا تمام تر جرائم کے باوجود امت کی نظروں میں پارسا بن جاتا۔ حضرت امام حسن عید اللام نے ابیاقدم اٹھایا کہ امت پروفت گذر نے کے ساتھ باطل واضح ہوگیا۔



﴿ حضرت امام حسین طیالال کی جناب محمد حنفید سے گفتگو ﴾ جب محمد حنفید سے گفتگو ﴾ جب محمد حنفید سے گفتگو ﴾ جب محمد حنفید آپ کے بھائی محمد حنفید آپ کے بال آئے اور عرض کی۔

اے میرے بھائی آپ پوری مخلوق سے زیادہ میرے زدیک مجبوب ترین ہیں بھے ان سب
سے زیادہ آپ عزیز ہیں خدا کی تم اکوئی بھی آپ سے بڑھ کر خیر خواہی کا حقد ار نہیں ہے کیونکہ آپ
میراد جود ہیں میری ردح وجان ہیں میری آ تکھیں ہیں آپ اہل بیٹ ہیں سے بزرگ ہیں آپ ک
اطاعت میر سے او پر فرض ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو میر سے او پر شرافت و نضلیت عطاء کی ہیں
اور آپ کو جوانان جنے کا سردار بنایا ہے اور پھر گفتگومزید آگے بڑھاتے ہوئے عرض کی! کہ
آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے جا کیں اگر وہاں پر حالات اچھورہ تو وہیں رہیں ورنہ آپ یمن
کے شہروں کی طرف تشریف لے جا کیں کیونکہ یمن والے آپ کے نانا اور باپ کے انصار ہیں اور
وہ لوگوں ہیں سب سے زیادہ مہر بان ہیں ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہیں ان کا ملک دیگر مکوں
سے زیادہ وسیع ہے اور اگر وہاں پر حالات درست ہوجا کی تو بہتر ورنہ بھورت دیگر آپ
ریگتا نوں اور بہاڑ وں کی گھاٹیوں کی طرف چلے جائے گا اور ایک شہر سے دوسر سے شہر ہیں جائے
گا یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا معاملہ کس طرف پلاتا ہے اور خدا ہمار سے ادر گھمالی تا ہے؟

﴿ جناب محمد حنفیہ کے لیے حضرت امام حسین ملیالا مکا جواب ﴾ امام حسین نے فرمایا اے بھائی! خداک فتم!

کداگر دُنیا میں کوئی ٹھکا نہ اور کوئی بناہ گاہ نہ رہی تو پھر بھی میں یزید کی بیعت نہ کرونگا۔ مجمہ بن حنفیہ نے بات ختم کر دی اور رونا شروع کر دیا اور اہام حسین علیہ اللام بھی ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا۔

اے بھائی! خدا آپکو جزائے خیر دے آپ نے میری خیر چاہی اور سیح مشور ہ دیا میں نے تو مکہ

جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

﴿ حضرت امام حسين عياس كااپ ساتھيول پراعتماد ﴾

میں اس کام کیلئے خود آمادہ ہوں اور میرے بھائی بھتیج اور شیعہ تیار ہیں بیسب ایسے ہیں کہ جنکا امر میر اامر ہے جنگی رائے میری رائے ہے۔

﴿ محربن حنفيه كيلئ مدايات ﴾

کین اے بھائی! آپ نے بہیں مدینہ میں رہنا ہے تا کہ آپ میرے لئے ان مخالفین کے حوالے سے خبریں ویتے رہیں اور ان مخالفین کے جتنے معاملات ہیں ان میں سے کسی چیز کو مجھ سے مخفی نہ رکھیں۔

### ﴿نات﴾

ا ﴾ جناب محمد بن حنفید کی ایام کے بارے میں معرفت اورا طاعت کا اظہار ہے اور میہ کدرعیت کوامام م کا خیرخواہ ہونا جا ہے۔

۲ ﴾ دوسرى بات يمن دالول كى تعريف كى ہے كدوہ التھے اور زم دل مسلمان ہيں۔

۳ کو حضر ت محمد بن حفید نے برید کے حوالے سے داشتے کیا ہے کہ بزید کی بیعت امام کو ہر گرنہیں کرنی میں اسلام کو ہر گرنہیں کرنی جا کہ ہو کہ کی کہ ہو کہ ہ

۴ پحضرت امام حسین کامدینے میں واضح بیان ہے کہ میں کسی صورت میں بھی یزید کی بیعت نہیں کرسکتا سپیمیرااٹل فیصلہ ہے۔

۵ کے حضرت الم مسین علید اللام نے جناب محمد بن حفید کی تعریف کی کہ آپ نے اچھا مشورہ ویا

۲ کا ام حسین طیداللام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ جوان کی رائے ہے وہ میری رائے ہے بینیس کہا کہ جومیری رائے ہے وہی ان کی رائے ہے بلکہ پیکہا کہ جوان کی رائے ہے وہی میری رائے ہے یعنی مولاً کواس قدر بااعتماد ساتھی اور آ دمی ملے کہ مولاً نے اس طرح سے جو کہاہے اس سے سبق ملتاہے کہ دین وؤنیا کے رہبروں کوساتھیوں پراعتاد کرنا چاہیے اور ساتھیوں کو بھی اعتماد پر بورا اُٹرنا جاہے۔

کہ حضرت امام حسین نے محمد حفیہ کو تکم دیا کہ آپ مدیندر ہیں اور یہاں کی خبریں مجھ تک پہنچا کیں آپ سمجھا رہے تھے کہ کس طرح سے پلانگ کرنی چاہیئے۔ اور ساتھیوں کے بارے میں واضح کرادیا کہ ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے نیز آپ نے مدینہ کے حالات سے آگاہی کے لیے تاکید فرمائی۔



حضرت امام زین العابدین علیه السلام کاگرید
حضرت امام زین العابدین علیه السلام ۲۵ سال تک
حضرت امام حسین علیه السلام پرگریه فرماتے رہے آپ دن کوروزه
رکھتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے جس وقت روزه کے
افظار کا وقت ہوتا تھا غلام کھا نا اور پانی پیش کرتا اور تناول کرنے کو کہتا
تو آپ فرمایا کرتے کہ ہائے افسوس فرزندرسول مجموکا پیاسہ شہید کیا
گیا اور انہی الفاظ کو دہراتے رہے تھے اور روتے رہتے تھے یہاں
گیا اور انہی الفاظ کو دہراتے رہے تھا اور رہائی آ نسوؤں سے مخلوط ہو
عاتا تھا جب تک آپ زندہ رہے آپ کا یہی دستور رہا۔

### ﴿ جناب محمد حنفيه كي گفتگو كاايك اور حصه ﴾

خدا کی تنم!ا ہے میرے بھائی اگر میں حشرات الارض کے بلوں میں بھی چلا جاؤں تو میہ لوگ مجھے دہاں ہے بھی نکال لائمیں گےاور قبل کردیں گے۔

### € id= \$

ا ﴾ ثمد بن حنفیہ کی ہمدردی کا اظہار اور حفاظت کی فکر ... اس طرح ہر رعیت کواپنے امام کیلئے ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے امام زمانہ عج کی عافیت وسلامتی کے لیے بھی ایس سوج رکھنی چاہیے۔ ۲ ﴾ مولاً نے ایک بہت دردنا ک صورت واضح کی ہے کہ اس وقت امت اتنی بگڑ بھی ہے کہ وہ امام مظلوم کے خون کے پیاسے ہیں کہ بالفرض اگر میں حشرات لارض کے بل میں بھی چلا جاؤں تو بھی سلوگ مجھے نہ چھوڑ س گے۔



حضرت امام زمانہ عج اورعز اداری امام حسین زیارت ناحیہ میں ہے کہ میں آپ پرضج وشام ند بہوماتم کروں گا اورآنسوؤں کی بجائے آپ پر خون رؤں گا۔

### ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كي محمد حنفيد كے ليے وصيت ﴾

(حضرت امام حسین علیه السلام نے مدینہ جھوڑ نے سے پہلے قلم دوات اور کاغذ طلب فر مایا اور بید وصیت اینے بھائی محمد کوتر مرکز کے دی)

### بسم اللة الرحمن الرحيم

هذاما اوصى به الحسين ابن على الى اخيه محمد بن الخنفيه ان الحسين يشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله حاء بالحق من عنده وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واني لم اخرج اشراً ولابطراً ولامفسداً ولا ظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدى صلى الله عليه وآله اريد ان آمربالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدى وابي على ابن ابي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد عَلَيَّ هذا اصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين وهذه وصيتى اليك يااخي وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

### بسمر الله الرحمن الرحيمر

یدوصیت ہے حسین بن علی کی طرف سے بھائی حجہ جوابن حفیہ کے نام سے مشہور ہیں کے نام کے مشہور ہیں کے نام کہ حقیق حسین بن علی کو ای دیے تاہم کہ کہ اللہ اللہ و حدہ لا شریک له که اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ یک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور حجہ اللہ کے عبداور اس کے رسول ہیں جوت کی جانب سے تی لیکر آئے ہیں اور یہ کہ جنت برتی ہے جہنم برتی ہے قیامت آنے والی سے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ ان سب کو جوقیم والے میں ہیں آٹھائے گا۔

### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ وصیت کے اس حصہ میں امامؓ نے تو حید و نبوت و قیامت اور اس سے متعلقہ عقائد بیان کر کے اپنا عقیدہ بتایا ہے اور شاید آپ نے اس لئے بیتح بری وصیت کی ہے تا کہ کل فتو کی فروش ملآں اپنا وین نے کر حضرت امام حسین علیه الملام کے خلاف فٹو کی دیں گے کہ (العیاذ باللہ) حسین وین اسلام سے نکل چکے ہیں ۔ تو ان کا جواب تح بری طور پر پہلے سے دیا جا چکا ہو۔

۲﴾ وصیت تحریر کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ تحریری طور پر وصیت کی جائے اور اس جگہ بید مقام افسوس بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ امام کے پاس آ کر اپنا عقیدہ درست کر ائیس وہ اُلٹا امام کا عقیدہ اپوچیس اور امام خود لوگوں کوتحریری طور پریتا ئیس ہیں کہ بیس مسلمان ہوں۔

﴿ يزيد ك خلاف حفرت امام حسين الماسك المراف ﴾

امام سین طیراللام نے اس وصیت کے اگلے تھے میں اپنے قیام کے یارے میں جو یزید کے خلاف تھا ۔ اغراض ومقاصد بیان کیے آپ فرماتے ہیں کہ۔ باتحقیق میں نے بیخروج ان احداف کی خاطر کیا ہے۔

ہ میں شریھیلانے والانہیں ہوں۔ بلکہ شرکے خاتمہ کے لیے میرایہ قیام ہے۔ اگھ میں شریھیلانے والانہیں ہوں۔ بلکہ شرکے خاتمہ کے لیے میرایہ قیام ہے۔

۲﴾ میں اتر انے (تکبر کرنے والا) والانہیں ہوں۔ بلکہ تکبر وغرور کی ٹاک رگڑنے جارہا ہوں۔

٣ ﴾ مين فسادي نبين هون بلك فساد كى جراو كوختك كرنے جار باهون \_

٣ ﴾ مين ظالم نبيس مول - بلكظم كاخاتمه كرنے جار مامول -

### ﴿ انْمُ نَكْتُهُ ﴾

حضرت امام حسین علیه اللام نے اپنے قیام کے حوالے سے چار چیز ول ظلم ،فساد ،غرور و تکبر اور شرکی نفی کی ہے اس کے بعد امامؓ اس طرح اپنامقصد بیان فرماتے ہیں۔ امامؓ فرماتے ہیں کہ میرا خروج اس لئے ہے کہ بین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اُمت بگڑ چکی ہے ریافذام اس کو درست کرنے کیلئے ہے۔

### ﴿اصلاح كَيْفْصِيل ﴾

آ گے فرماتے ہیں۔

ا ﴾ ميں چاہتا ہوں كەامر بالمعردف دنبى عن المنكر كروں \_

۲ ﴾ اینے نا ناُو باپ کی سنت پرچلوں۔

### ﴿نات﴾

ا ﴾ ان دوجملوں میں مولاً نے عمل وزبان دونوں کے ذریعے سے اپنے اجداد کے راستے ادرسیرت پرچل کراصلاح کی تفصیل بتائی ہے۔

می موال نے فقط پہلیں کہا کہ میں ٹاٹا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں بلکہ باپ کی سیرت پر بھی چلنے کا کہا ہے اس کی وجہ سے کہ حضرت رسول اکرم کے بعد سین خلافتوں کے گزرنے کے بعد جب چوشے نمبر پر حضرت امیر المونین کی خلافت آئی اور دوسری خلافت کے بعد بھی حضرت امیر المونین کی خلافت آئی اور دوسری خلافت کے بعد بھی حضرت امیر المونین کوریہ کہا گیا کہ ہم آپ کوخلافت ویتے ہیں گریہ کہ آپ حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کریں مگر حضرت امیر المونین علیہ اللام نے فر مایا تھا کہ میں رسول پاک کی سیرت طیبہ پر عمل کروں گا۔ ان کی سیرت کے علاوہ کی اور کی سیرت پر عمل نہ کروں گا۔

اس واقعہ کے کئی سال بعد حضرت امام حسین نے تحریری طور پریہ واضح کر دیا ہے کہ میرے نا نا اور باپ کی سیرت ہی بہترین ہے اور کسی اور کی سیرت پر میں ہرگز نہیں چلوں گا اس کے ذریعے مولًا نے امامت کا نظریہ واضح کر کے امت کوسنت پنجمبریر چلنے کی دعوت دی ہے۔

### ﴿ حَقَّ كَاسَاتُهُ وَيِينَ كَى وعُوت ﴾

آ خرمیں فرماتے ہیں کہ

پس جو شخص مجھے حق مے عنوان سے قبول کر ہے گا تو خداوند قد وس زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو قبول کیا جائے جس نے میری خلافت کو شکرادیا تو میں صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ خدا میر ہے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ دے اوروہ بہترین فیصلہ دینے والا ہے۔

### ﴿نَاتٍ﴾

ا ﴾ مولًا نے تمام مسلمانوں کودعوت دی ہے کہ وہ میری اصلاحی دعوت کو قبول کریں۔ ۲ ﴾ مولًا نے کہا ہے کہ مجھے تی سمجھ کر ( پنہیں کہا کہ حق کا بیروہوں ) میراساتھ دیں بیاس صدیث

کی طرف اشارہ ہے کہ'' علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہے اور حق ادھر پھرے گا جدھر علی علیہ اسلام جائے گا'' (یعنی خود امام حق ہیں ) امام حسین علیہ السلام نے بیہ جملہ فر ماکر اس بات کو واضح

فرمایا ہے کہ آج حق میں ہوں حق میرے ساتھ ہے میں حق کے ساتھ ہوں جدهر جدهر میں جاؤں

گائن ادھر ہوگالہذا جوئن پر چلنا جا ہتا ہے وہ میراساتھ دے۔

۳ ﴾ مولاً نے یہ بھی بتادیا کہ خالفت کے بتیج میں جومصائب آئیں گے ان کو برداشت کروں گا اوراس دعوت سے نہ ہٹوں گا پنہیں کہا کہ تق سے نہیں ہٹوں گا بلکہ بیدداضح کیا کہ میں حسین خود تق ہوں۔۔

۳ ﴾ پیریری وصیت ہے اور اے میرے بھائی میرے لئے اور آپ کے لئے خداوند قد وس کی مدد ہے اور الله یر بی بھروسہ ہے۔

۵ ﴾ ای جگد حفرت محد حفید سے فر مایا کہ آپ نے مدینہ میں رہنا ہے اور آپ نے مجھے مدیند کی خروں ہے آگاہ رکھنا ہے۔

۲ ﴾ اس بیان سے بی بھی واضح ہوگیا حضرت امام حسین علیداللام نے تمام امور بڑے اطمینان سے طے فرمائے کی لیک ترام خدوخال واضح اور روثن کئے اور جانے سے پہلے تمام حالات کا جائزہ لے کر بی ایک فیصلہ دیا۔

ے ﴾ آپ کے بیانات سے بی بھی واضح ہے کہ آپ آئندہ کے حالات سے آگاہ تھے آپ جو پکھ کررہے تھے یہ ایک خدائی تھم کے تحت تھا۔

٨ ﴾ آپ كاسارااقدام اسلام كى حفاظت اوراسلام كوقيامت تك محفوظ بنانے كے ليے تھا۔

﴿حضرت امام حسين سياس كى استين بها أى عمر بن على سي تفتكو ﴾

عمر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ حضرت امام حسین عیدالمام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا اباعبداللہ اروتے ہوئے فرمایا ہمائی جان ا میر ہے ہمائی حضرت امام حسن مجتبی عیدالمام نے میر ہے بابا حضرت امیرالموشین عید الملام ہے اس طرح بیان نقل فرمایا کہ آپ کوئل کیا جائے گا میراخیال سیہ ہے کہ آپ کا اس طرح سے بزید کی مخالفت کا انجام آپ کا قل ہوجانا ہوگا اور وہ خبر جو مجھے دی گئی وہ وقوع پذیر ہوجائے گی۔ بنید کی مخالفت کا انجام آپ کا قل ہوجانا ہوگا اور وہ خبر جو مجھے دی گئی وہ وقوع پذیر ہوجائے گی۔ جب کہ دوسرا راستہ افقار کرنے کی صورت میں آپ کی جان محفوظ رہے گی ۔ بیبان کرتے ہوئے زار وقطار روجی رہے ہے۔ موال نے آئیل اپنے سینہ سے لگا یا اور فرمایا استراکیا خیال ہے؟ کہ جو پھی آپ کو انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ شن قبل کردیا جاؤں گا تو وہ انہوں نے جھے بین فرمایا ؟ تو جنائے عربی علی نے عرض کی۔

یاائن رمول اللہ اَ آپ کواپ کی کا واسط بتائے کہ کیا آپ کوآپ کے قبل کی فجروی گئ ہے۔ ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔

﴿ امام عالی مقام کا پنی شہادت کی خبر دینا اور یزید کی بیعت نہ کرنے کا دوٹوک فیصلہ ﴾
میرے باپ حضرت امیر المومنین نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت رسول اللہ یے
انہیں میری شہادت اورخودان کی شہادت کی اطلاع دی ہے اور یہ بھی فر مایا کہ میری قبران کی قبر کے
مزد یک ہوگ اور اے براور کہ تیراکیا خیال ہے؟ کہ جس بات کو تو جا نتا ہے اس کو میں نہیں
جا نتا۔

'' میں بھی بھی ذلت کی طرف اپناہا تھ نہیں بڑھاؤں گا'' یعنی میں اپنے پاس ذلت نہ آنے دوں گا اور یقیناً میری مادرگرا کی حفزت سیدہ ذھراء (صلواۃ الذہبیما) اپنے بابا محمد مصطفیٰ سے شکایت کرنے کے لئے ملاقات کریں گی۔ بیان مصائب کے حوالے سے ہوگا جو حضور نبی اکرم کی اُمت کی طرف سے حفزت سیدہ کی اولا دکو پہنچائے گئے جنت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکے گا جنہوں نے حضرت سیدہ زھراء (صلواۃ الشعیما) کوان کی اولا دیجھوالے سے تکلیف پہنچائی ہوگی ۔

### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ امام حسین علیدالدام کواپی شہادت کی اطلاع تھی بلکدیپ خبرتو عام لوگ بھی جانتے تھے لیس یہ کہنا غلط ہے کہ مولا یا آپ کی اولا داور ساتھیوں کو خبر نہ تھی کہ اس فیصلہ کا انجام کیا ہونا ہے؟ بلکہ سب اس سے داقف تھے اور اس کے بغیر اور کوئی جارہ کار بی نہیں ہے۔
کوئی جارہ کار بی نہیں ہے۔

۲ کو حضرت امام حسین علیه اللام نے بیرواضح کیا کدال بات کی اطلاع ان کوتھی کدانہوں نے نجف اشرف کے نزو کی وفن ہونا ہے۔

" ﴾ يزيد كى بيعت كرنا ذلت ہے اور ميں ذلت قبول ندكروں گا۔اوركوئى امام كى ايے فيصله كو قبول نبير كرمان كرتا جس ميں اكى ذلت ہووہ بميشہ عزت اور كرامت كے داستہ كا انتخاب كرتا ہے اگر چه الن كے ظاہرى فيصله كوگوں كو كى كا پہلونظر آرہا ہوليكن حقيقت ميں ايمانہيں ہوتا نيز امام كا ہر فيصله حكم خدا كے تابع ہوتا ہے۔

۴﴾ جناب سید او اینامقدمداین بابارسول پاک کی خدمت میں چیش کریں گی آوران کی اولا دکو تکلیف دینے والے بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

مدیندے روانگی کے وقت

جب امام حسین علیه اسلام مدیند سے اپنی تیاری کا کھمل پروگرام بتا بھکے اور حسب پروگرام شاہراہ اعظم سے آپ نے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا تو اس وفت آپ کی زبان پروہی کلمات جاری تھے جو حضرت موی نے مصر کو مدائن کے قصد سے چھوڑتے وقت پڑھے تھے۔وہ کلمات یہ ہیں۔

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين

پس موئی مصرے خوف، پریشانی اور حالت انتظار میں نکل کھڑا ہوا اور موئی نے کہا میرے رب محصفالم قوم نے اب عطاء فرمانہ

### ﴿ مدینہ سے مکہ کی جانب روانگی ﴾

حضرت امام سين عيد المرام 22رجب كوروائد و يتوسور وقصص آيت 21 تلاوت فرمار بي تقد فخرج منها خائفايترقب قال ربّ كجنى من القوم الظالمين لاوالله لا افارقه حتى يقضى الله ماهوقاض

سونکل کھڑ ہے ہو (مویؓ) وہاں ہے ڈرتے ڈرتے ٹوہ لیتے ہوئے دعاما تگی اے میرے مالک ا بچالے تو جھے ظالم لوگوں ہے۔

### ﴿ نَاتِ ﴾

ا۔ حضرت امام حسین علیہ الملام نے اپنے آپ کو حضرت موتیٰ کے اس سفرے مشابہت دی ہے جیسا کدآپ اپنے وطن مالوف مصرے مدائن کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ۲۔ حالت خوف اپنی ذات کے حوالے نہیں اس لیے تھی کداگر آپ مدینة الرسولُ نہ چھوڑتے تو

محات وقت کے کارندے آپ وات مے توالے ہے دیں ان کے اور کراپ مدینة الرحوں فد پورے و فرعوں وقت کے کارندے آپ وقت کے در پے ہوتے اور حرم رسول کی ہے احترا می ہوقی۔ سمے مدینة الرسول والوں کی ہے حسی اور اپنے زمانہ کے امام سے لاتعلقی اور ہے معرفتی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ خدا پر بھی اعتماد اور بھروسہ کا علان ہے اور فرعو نیوں کے خاتمہ کی خبر بھی ساتھ ہی دے دی ہے۔ ۵۔ بید کہ بیس حضرت موتی کی طرح کا میاب ہوں گا فرعون کا خاتمہ ہوگا۔



### ﴿ مدینة تا مکه کی منازل کے نام ﴾

۲۸ رجب ۲۰ هجری ۲۸ مئی ۲۸ عیسوی کوامام حسین علیاللام دیند منوره سے مکہ کے لیے رواند ہوئے آدھی رات کے بعد میرکاروان مدینہ سے رواند ہوا۔ مدینہ تا مکہ کی منازل کے نام حسب ذیل ہیں۔ آغاز سفراز مدینہ۔

ابیارعلی ← دوراها ← مساجد ← ام ایمن جمارات ← دغانج ← بدر ← دوراهاریاض مستورة ← رئینج ← حلیص ← عسفان ام حملا ← تعیم ← شعب علی ابن الی طالب (مکه)

معیم سے ایک راستہ مکہ میں داخل ہوتا تھا اور دوسراسفر آپ اینے گھروں کی طرف جاتا تھا جو کہ شعب ابی طالب کے نام ہے مشہور تھے۔ اس طرح آپ کی آخری منزل شعب ابی طالب ( مکہ )تھی۔

مدینہ سے مکہ تک کا فاصلہ بریداعظم (طریق اعظم) سے ۵۰ کاویر فرتھا جس کی تفصیل کچھ

یوں ہے مدینہ سے جنوب مغرب دس کلویرٹر کے فاصلہ پر آبیارعلی آبیارعلی سے دوراھا (ایک
راستہ ہوک کے راستہ شام کی طرف جاتا تھا دوسرا راستہ بدر کی طرف جاتا تھا) سے ہوتے ہوئے
مساجد کی منزل ۲۰۹ کلویرٹر اور وہاں سے مغرب کی طرف ۲۲ کلومیٹر کے فاصلہ پر ام ایمن کا
شہرتھا جو مدینہ سے ۵۰ اکلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ام ایمن سے الحمراکی ستی ۱ کلومیٹر الحمراسے دعائی کا کلومیٹر یہاں پر ایک دوراھا تھا ایک راستہ بدراور خین کی طرف جاتا تھا اور وہاں سے مکہ کا راستہ تھا اور ایک راستہ اختیار کیا بدر کا میدان تھا اور ایک راستہ سیدھا راستہ اختیار کیا بدر کا میدان

عنائے سے ۲۱ کلومیٹر فاصلہ پرتھا اس طرح بدر کا مدینہ سے ۱۳۸ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔بدر سے ۵۱ کلومیٹر جنو بی طرف ریاض شہر کی طرف جاتا تھا دوسراراستہ جنوب مشرق کے رُخ پرمستورہ شہر کی طرف جاتا تھا بدر سے مستورہ ۲ کیکومیٹر تھا دوسراراستہ جنوب مشرق کے رُخ پرمستورہ شہر کی طرف جاتا تھا بدر سے مستورہ ۲ کیکومیٹر تھا مستورہ سے رہنے اس کلومیٹر ربنے سے خواص ۲ مکلومیٹر ہے عسفان ۲۰ کلومیٹر عسفان سے محملا کومیٹر مدینہ سے مکہ کا کلومیٹر مدینہ سے مکہ کا کلومیٹر (مدینہ سے مکہ کا کل فاصلہ ۴۵ کلومیٹر (مدینہ سے مکہ کا کل فاصلہ ۴۵ کلومیٹر)



دسے المام کی رضا ہے۔ ادار عزاداری المام سین عدالہ میں دیات ہیں المام کی رضا ہے۔ المام سین علیہ السلام فرماتے ہیں السیب کے بیٹے اگرامام حسین علیہ السلام پراتنا گریہ کرو کہ تہمارے آنسو تمہارے دونوں رخساروں پر جاری ہو جائیں تو خدا تمہارے ہرچھوٹے بابڑے گناہ کومعاف کردے گا۔ اگر جنت میں تم چاہتے ہو کہ محمد وآل محمد کے ساتھ ہم نشین رہوتو امام حسین علیہ السلام کوشہید کرنے والوں پرلعنت بھیجا کرو۔

### ﴿ حضرت امام حسين سياسا كى مكمين آمد ﴾

یکاروان مکہ میں تین شعبان ۲۰ هجری برطابق ۸ شی بروز جعد ۲۸ ءمقام تعلیم سے یک اروان مکہ میں تین شعبان ۲۰ هجری برطابق ۸ شی بروز جعد ۲۸ ءمقام تعلیم سے یہ کاروان شعب امیر المونین علی ابن ابی طالبً کی طرف چلا گیا جو کہ مکہ کے مرکز سے تین کلومیٹر کے فاصلہ پرتھا اس جگہ مولا امام حسین علیہ الملام کے اپنے گھر تھے آپ نے اپنے پروہ داروں کے ساتھ مکہ میں اسی جگہ قیام فرمایا امام حسین علیہ الملام وہاں سے مکہ حرم خدا میں تشریف لاتے تھے اور پھر وہاں سے داپس اسی قیام کی جگہ تشریف لے جاتے تھے۔

تعلیم ہے ایک دورا ھاتھا جے صفاح کہا جاتا تھااس ہے ایک راستہ سیدھا مکہ داخل ہوتا تھا جب کہ دوسراراستہ شعب حضرت علی کی طرف جاتا تھا آپ نے شعب والا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے اس جگہ کتمبر ۸۲۰ء بمطابق ۸ دلجبه ۲۴ هجری قیام کیا چار ماہ اکیس دن بنتا ہے۔

### ﴿ مكه مين داخله ﴾

ا مائم 3 شعبان 60 هجری کی رات کو مکه پنچ تو و بی پڑھا جو حضرت موٹی نے مدائن میں داخل ہوتے پڑھا تھا۔

ولماتوجه تلقاء مدین قال عسی 'دبی ان یهدینی سواء السبیل اور جب رخ کیامویؓ نے مدائن کا تو دل میں کہاامید ہے کدمیرار ہے مجھے سید ھے راستے پرڈال دے۔

جب آپ مدینہ سے چلے تو امام حسین طیالهام نے عام راستہ اختیار کیا بعض روایات میں ہے کہ سلم بن عقبل نے کہا کہ یابن رسول اللہ !اگر ہم شاہرائے عام سے ہٹ کر دوسرار استہ اختیار کریں تو بہتر نہ ہوگا جیے عبداللہ بن زہیر نے کیا تھا تو امام نے فرمایا!

نہیں خدا کی تنم! اے میرے ابن عم میں شاہرائے عام کو ہر گزنہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مکہ شہرے گھر مجھے نظر آنے لگین یاالشاقعالی وہ فیصلہ دے دیے جہوہ پیند کرتا ہے یا پھر جوا کی رضا ہو۔

### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ حضرت امام حسین علیه الملام چھپ کرنہیں جانا چاہتے تھے لہذاانہوں نے عمومی راستے کو اختیار کیا اور بیراز بھی کارفر ما تھا کہ میرے جانے کی عام لوگوں کو اطلاع ہونیز دُنیا کو پیقہ چلے کہ میں نفس مطمئة بول ۔

۲﴾ امام حسین علیاللام نے فر مایا خدا کی قتم امیں عمومی شاہراہ کونہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ القد تعالیا جو فیصلہ دینا جا ہے فاہ دے دے۔

۳﴾ مولًا نے سیبھی فرمایا کہ کیاتم ڈرتے ہو؟ کہ پیچھے ہے کوئی دستہ آجائے اور ہمیں پکڑ کرلے نہ جائے جواب دیا گیا بھی ہال تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے سے کہ موت کے ڈر سے ہم راستہ تبدیل کریں میں ہرگز ایسانہیں کروں گا۔



# اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین بن علیٰ کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین بن علیٰ کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین بن علیٰ کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین مانند ذریح کیا اور اٹھارہ جوانان بنی ہاشم آٹ کے ساتھ شہید کئے کہ جن کی مثل و مانند مروکے زمین میں نہیں تھی۔ اور سات آسانوں اور زمین حضرت امام مسین علیہ السلام کے آپر گریہ کناں ہو کیں۔

### ﴿ مكه ميس عبدالله بن عمر كي حضرت امام حسين عبالا سعملا قات ﴾

يااباعبدالرحمن إماعلمت ان من هو ان الدُنيا على الله ان راس يحيى بن زكريا اهدى الى بغى من بغايابنى اسرائيل اماتعلم ان بنى اسرائيل كانوا يقتلون مابين طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعين نبيا ثم يجلسون فى اسواقهم يبيعون ويشترون كان لم يصنعوا شيئا فلم يعجل الله عليهم بل امهلهم واخذهم بعد ذلك اخذ عزيز ذى انتقام اتق الله يااباعبدالرحمن ولا تدعن نصرتى (لهوف صفي ٢١ مثير الاحرال صفي ١١)

ترجمہ کا ابوعبدالرحمٰن کیاتم نہیں جانے ؟ کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع مٹس کے درمیانی وقت میں سر نبیوں کوئل کر دیتے تھے بھر وہ بازار میں بیٹھ کرخرید وفر وخت کرتے تھے اورا بیا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی جرم بی نہیں کیا لیکن خدا نے انکے عذاب میں جلدی نہیں کا ان کے لئے بعد میں سخت عذاب ہے خداان سے عافل نہیں ہے ان کواس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا ابوعبد الرحمٰن اللہ کا تقوی افتی ارکر و اور میری قدوترک نہ کرواور نماز میں جھے یا در کھوتتم ہے اس خداکی جس نے میرے نانا رسول کو بشیرونڈ ہر بنا کر بھیجا اگر تیر اباب عمر ابن الخطاب میرے ذمانی جس نے میرے نانا رسول کو بشیرونڈ ہر بنا کر بھیجا اگر تیر اباب عمر ابن الخطاب میرے زمانے میں موجود ہوتا وہ بھی ای طرح فلا ہم امیرے ساتھ ہوتا جس طرح وہ میرے نانا کے ساتھ ہوتا تھی طرح وہ میرے نانا کے ساتھ ہوتا تھی۔

ا مام حسین علی السلام کے مکد آنے سے پہلے عبداللہ بن عمر مستحب عمرہ کے لئے اور اپنے پچھ و اتی کاموں کی انجام دبی کی خاطر مکد آیا ہوا تھا جس روز حضرت امام حسین علی السلام مکد میں واضل ہوئے عبداللہ بن عمر اس دن مدینہ والی جانے کا ارادہ کرچکا تھاوہ امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کو صلح اور یزید کی بیعت کرنے کو کہا اور یزید کی مخالفت کے انجام اور جنگ کے اقدام سے ڈرایا اس نے کھے اس انداز سے گفتگو کی۔

### ﴿عبدالله بن عمر كي امام حسين مله الله سے كفتگو ﴾

بااباعبداللاا

اللہ آپ پردم کرے اس خدا کا تقوی اختیار کروجس کے پاس آپ نے پلے کرجانا ہے آپ کو اس گھرانے کی دشمنی کاعلم ہے انہوں نے جو آپ پرظلم کیے ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں لوگوں نے پر بدا بن معاوید کو حاکم بنایا ہے جھے ڈر ہے کہ مال ودولت کے لاپنج کی وجہ سے عوام اس کے ساتھ ہوجائے گی اور وہ لوگ آپ کو قل کر دیں گے آپ کی خاطر بہت سارے انسان بلاک ہوجائیں گے کونکہ ہیں نے رسول خدا ہے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ' دسین قل کر دیئے جا نمیں گے اور اگر انہوں نے امام حسین طیا المام قتل کر دیا اور امام حسین کی بورکسی نے اور کسی نے اس کی کہ دنہ کی قواللہ تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کورسوا کر سے گا''

میرامشورہ ہے کہ آپ آئ ہی امن وصلے کے راستے میں داخل ہوجا کیں جس میں لوگ داخل
ہوئے ہیں بزید سے پہلے معافر سے بارے آپ نے میر کیااس پہھی صبر کریں یہاں تک کہ
اللہ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کروے ۔ آپ اپ وطن سے بھی دور نہ ہوں سہیں سے مدینہ
واپس لوٹ جا کیں اور اپ نانارسول کے حرم میں رہیں۔ بیاوگ جن میں کوئی انسانیت نہیں ہے
ان کو موقع نہ دیں کہ دہ آپ کے خلاف کوئی قدم اُٹھا سکیس اور اگر آپ پند کریں تو آپ بیعت نہ
کریں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا ہوسکتا ہے کہ یزید ابن معاویہ ذیادہ عرصہ زندہ نہ رہے بس اس کے
معاطے میں اللہ ہی کی ذات کافی ہے۔

### ﴿ امام عالى مقامٌ كاجناب عبدالله كسوال كاجواب ﴾

ا مام حسین علیه اللام نے فر مایا! '' جب تک زمین وآسان قائم رہیں گے آپ کی اس گفتگو پر افسوس رہے گاا سے عبداللہ! میں تجھے خدا کی تتم دیکر سوال کرتا ہوں کہ آیا تیرے نزدیک میں خلطی پر ہوں؟ پس اگر تیرے نزدیک میں اس معالطے میں غلطی پر ہوں تو مجھے رہنے دیں کہ میں تیری سے بات شنوں اور اسکی پیروی کروں گا۔

عبدالله بن عمرنے کہا۔

و دنہیں خدا کی فتم! ایسانہیں ہے آلگہ تعالی نے اپنے رسول کے فرزند کو فلطی پر قرار نہیں ویا۔ رسون کی نسبت ہے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور آپ کا مرتبہ وشان پر ہونا بھلا بزید ابن معاویہ کب اس کی برابری کرسکتا ہے؟ لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اس خوبصورت چبرے پر تلواریں ماری جا کیں اور بیامت آپ کے ساتھ ایسارویہ افتتیار کرے جسے آپ نہیں چاہتے آپ ہمارے ساتھ مدینہ واپس چلیں آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں تو آپ گھر بیٹھ جا کیں۔

### 

## ملائكه كي عز اواري

حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار ہزار فرشتے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جب نازل ہوئے تو آپ شہید ہو چکے سے اور اب یہ فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پریشان حال اور گرد آلود رہتے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو بیان کے یار وانصار میں ہول گے اور ان کا شعار و نعر ویا یشارات الحسین (اے حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والو بدلہ لینے کے لیے اُٹھو) ہوگا۔

# ﴿ حضرت امام حسین میدالد بن عمر کوخفائق سے آگاہ کرنا ﴾ الله بن عمر کوخفائق سے آگاہ کرنا ﴾ الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن عمر

جو پچھ تو کہدرہاہے ہی بھی بھی نہیں ہوسکتا ہے قوم (بنی امیہ ) مجھے بھی نہیں چھوڑے گی جب تک مجھے وہ پانہ لیس اور جووہ چاہتے ہیں وہ مجھ سے نہ منوالیس اور اگر مجھ تک نہ پہنچ سکے تو ان کا اصرار مسلسل برقر اررہے گا یہاں تک کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بیعت کرلوں یا پھروہ مجھے قتل کردیں۔

اے ابا عبدالرحمٰن! وُنیا کی بے وفائی اور پستی کے حوالے سے کیاتم نہیں جانے؟ کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک زنا کارعورت کے پاس بھیٹی بن ذکریا کے سرکوبطور مدیدلایا گیا جبکہ سران کےخلاف بول رہاتھا۔

''اےابن عمرا گرمیرے ساتھ تیراجانا مشکل ہے تو تیری مرضی کیکن پھرتم یز بدکی بیعت کرنے بیل جلائی نظرتم یز بدکی بیعت کرنے بیل جلائی خاور میں کا اور میری اور کھناا گرآج تونے میری مدونہ کی تو گل تم اس کپڑے ہے بھی زیادہ ذلیل در سواہو گے جوخون آلود کپڑا عورتیں باہر کوڑے میں پھینک دیتی ہیں میری نصیحت یا در کھناا در تم بنی امیدادریز بد کے ساتھ نہ جانا ادراسکی بیعت ہرگز نہ کرنا''۔

### ﴿جناب عبدالله بن عمر کی خواہش ﴾

عبدالله بن عمر نے جب امام عالی مقام کی یہ بات می توروتے ہوئے کہا اے مولا أیس واپس مدینے جارہا ہوں میری ایک خواہش ہے اپنے بدن مبارک سے دامن اُٹھا کیں تا کہ میں اس جگہ بوسہ دے لول جہال اکثر رسول خدا بوسہ یا کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام بوسہ گاہ رسول سے کپڑا ہٹا دیا جناب عبداللہ بن عمر مسلسل سے کپڑا ہٹا دیا جناب عبداللہ بن عمر مسلسل رور ہا تھا اور یہ کہدرہا تھا کہ اے اباعبداللہ اُٹھی آپ کو خدا کے سپر دکر تا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں کو در ہا تھا اور یہ کہدرہا تھا کہ اے اباعبداللہ اُٹھی کہ دیا جائے گا ۔ پھر روتے ہوئے اپنے امام کو چھوڑ کر مدینہ چلا گیا اور مدینہ بیا گیا۔

### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا پاعبداللہ بن عمر نے اس گفتگو میں ایک حدیث بیان کی کہ جب امام حسین خروج کریں تو انگی مد دکر نااوراس نے خود بیان کیا کہ جواما گلی مد ذہیں کریں گے وہ ذکیل درسواہوں گے اس حدیث کی روشنی میں امام خسین نے فرمایا۔' اگر میہ بات سے ہے ہے تو پھر میر کی مدد کروکیکن اس حدیث پر عبداللہ نے عبداللہ نے عمل نہیں کیا۔اور پھر جیسے مولاحیین طیاللام نے خبر دی تھی و یسے ہی ہوااور آخر میں حجاج بن بوسف کے ذرایعہ وہ ذکیل وخوار ہوئے۔

٢ ﴾ اس وقت كتمام اصحاب كوعلم تقاكه اماحسين عيداللام في ماراجانا ب-

۳﴾ اس ساری گفتگوے مینتیجہ نکاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کوامام حسین علیالام کے مارے جانے کا پید تھا مگر ظاہری طور پر وہ میرچا ہتا تھا کہ امام کی جائیں اور تل نہ ہول۔

۳﴾ امامٌ کاالل فیصلہ ہے کہ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ جوتم کہتے ہو کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور یزید کے خلاف آواز بلند خدکروں۔

۲ کا ام مسین علی اللام نے بحی بن زکریا کے سری مثال دے کر کہا کہ میرے سرکواس طرح بزید کے سامنے لایا جائے گا جب کہ وہ ان کے خلاف بول رہا ہوگا۔ اس بیان سے ان افراد کا جواب بھی ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ ام حسین علی اللام کے سرمبارک نے ایک آ دھ دفعہ گفتگو کی کیونکہ مولاحسین علی اللام نے حضرت بھی کے سرکی مثال دی ہے جس طرح ان کا سرا بیخ قاتلوں کے خلاف بول رہا تھا اس طرح میر اسر بھی یو لے گا اور ایسا ہی ہوا۔

کہام حسین علیالام نے بنی اسرائیل کا حوالہ دے کرکہا کہ اللہ مجرموں کوعذاب دیے میں جلدی نہیں کرتا اگر میرے تاکوں کوجلدی عذاب نہ طے توہید تہمنا کہ خداعا فل ہے بلکہ ان کیلئے آخرت میں در دناک عذاب ہے۔

۸ کی عبداللہ بن عمر کواس کے منتقبل کے بارے میں آگاہ کیا تم ذلیل در سوا ہو گے کہ نجس اور گندے کی میر میں ہوجاؤگے۔

9 پھیداللہ کا امام حسین ملیاللہ کے بدن پر بوسد دینا۔ ہمارے لئے درس ہے کہ وہ اس جگہ پر بوسہ دیتا ہے جہاں رسول بوسد دیتا ہے جہاں رسول بوسد دیتا ہے جہاں رسول بوسد دیتے تھے اس کے اس عمل نے اس کوکوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ اس نے امام کی مد نہیں کی اور عمل کے ذریعے خالفت کی پس آج اگر ہم امام کی قبر کا بوسہ لیس اور روتے رہیں لیکن عمل اور کر دار منشور امام کی خلاف ورزی کریں تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا ہم بھی ذلیل ورسواہوں گے۔ ہمیں نجات نہیں ملے گی۔

### ﴿عبدالله بن عمر ككارنام

عبدالله بن عمر کوعلم ہو چکاتھا کہ امام حسین علیہ الملام بھی بھی یزید بن معاویہ سے سلح نہیں کریں گے بھر بظاہر اور لبطور ریا کاری اس نے سینہ حسین علیہ الملام کے بوسہ لئے اور اشک بہائے اور رسول خداً کا فرمان نقل کیا کہ امام حسین علیہ الملام راہ قر آئن بیش قل ہو تکے اور جس نے آن کی مددنہ کی وہ ذراً کا فرمان نقل کیا کہ امام حسین علیہ الملام راہ قر آئن بیش قل ہو تکے اور جس نے آن کی مددنہ کی وہ ذریل ہوگا بھر صراحت کے ساتھ امام نے اس سے فرمایا کہ عبداللہ غدا سے ڈورواور میرکی مددسے ہاتھ نہ اشاؤ کیکن اس کے باوجودنہ فقط عبداللہ نے امام کی مددنہ کی بلکہ مدینہ جنہتے ہی اس نے بزید کے ساتھ دواداری کا اعلان کیا اور اللہ کے گروہ کی بجائے شیطان کے گروہ سے بیوست ہوگیا۔

### ﴿ عبدالله بن عمر اور حضرت امير المونين كا دورخلافت ﴾

حضرت عثان کے قل کے بعد تمام سلمانوں نے مدینہ میں اپنے انداز سے امیر المومنین علی علیہ اللہ کی بیعت کی گرعبداللہ بن عمر سات افراد کے گروہ میں سے ایک تھا کہ جس نے حضرت امام علی علیہ اللہ بن عمر سات افراد کے گروہ میں سے ایک تھا کہ جس نے حضرت امام علی علیہ اللہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں میں بھی بیعت کروں اس بیعت کرنا چاہتا ہوں کیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے آخر میں امام کی بیعت کروں اس بیعت کرنا ہے امیر المومنین وہ شمشیر اور تازیانہ سے ڈرتا ہے اس لیے بہانے کردہ ہے آپ اجازت دیں تا کہ اے سیدھا کردوں۔

حضرت آمام علی علیه اللام نے فرمایا ''میں اپنی بیعت کیلیے کی کومجبور نہیں کرتا اس معالم میں تمام لوگ آزاد ہیں کہ وہ اسپے انتخاب سے میری بیعت کریں لیکن ایک روز حضرت علی علیه اللام کوخبر ملی کہ عبدالللہ بن عمر حکومت کو سرطوں کرنے کیلیے کمہ گیا ہواہے اور امام م کے خلاف لوگوں کو مجرئے کا رہا ہے۔

تواہام نے ایک کشکر روانہ کیا کہ اسکو گرفتار کرلیا جائے بالا خرعبداللہ بن عمر بغیر کامیا بی کے مدید واپس لوٹ آیا اور حضرت امیر المونین علیاللائ حکومت کے آخر تک اس نے امام کی حکومت کو قبول نہ کیا اور نہ ہی امام کی بیعت کی لیکن امیر المونین علیاللام کی شہادت کے بعد اس نے معاویہ کی بیعت کر لی اور اس کی حکومت کو قبول کرلیا ۔ بیتھا عبداللہ کا حضرت علی علیاللام جسی شخصیت معاویہ کی بیعت کی اور نہ احترام محرمعاویہ کی حکومت کو قبول کر کے بیعت سے سلوک کہ اس نے نہ ان کی بیعت کی اور نہ احترام محرمعاویہ کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی اور نہ احترام محرمعاویہ کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی اور نہ احترام محرمعاویہ کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی کر لی ۔

### ﴿عبدالله بن عمراوريزيد كى بيعت ﴾ ا

بلند کی اور مختلف قتم کی شورشیں پیدا ہونے لگیں اور مدینہ کے لوگوں نے گورنر سے عثان بن محمد کوشہر سے پاہر نکال دیا اس وقت عبداللہ نے اپنی قوم قبیلے غلامول اور فرز ندوں کو جمع کیا اور ان سے گفتگو کی اوریزید کی حکومت کومضبوط کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان ہے کہا۔

کہ میں نے حضرت رسول خدا سے سنا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے دن ہریمان شکل فرد کیلئے ایک پرچم کھلا ہو گااوراس سے بمان شکن کو پیجانا جائے گا۔

عبداللہ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اس دھو کے اور پیان شکن سے بالاتر کسی چیز کو نہیں جانتا کہ کی شخص کی بیعت کوئی انسان کرے پھراس کے ساتھ جنگ کرے لہذااگر مجھے پیلم موا كمتم ميں سے جس شخص نے يزيد كے ماتھ يربيعت سے ماتھ اٹھايا ہے اور اس كے مخالفين كى حمایت کی ہے تو میں اس سے تعلق تو زور و اگا۔

﴿عبدالله بنعمراور حجاج بن يوسف

ر مبر المدر في مراور في في في المنطق الماد الوخش مره المراه المنطق الماد الوخش مبر المسالك المنطق الماد المنطق ال کا گورنر بنایا اور این زبیر کی سرکونی کیلیے بچاچ بن پوسف کوز بردیتی مدینه جیجا۔ جہاج بن پوسف جب مدینہ پہنچا 💎 تو عبداللہ بن عمر رات کے دقت بیعت کرنے کیلئے تجاج بن پوسف کی طرف دوڑ ااور کہاا ےامیرا پناہاتھ مجھے دے تا کہ میں خلیفہ وقت کی بیعت کروں جی جے نے سوال کیا یہ جلدی کس لئے ہے؟ کیاتم کل دن میں بیعت نہیں کر سکتے تھے؟ عبداللہ نے کہا کیونکہ میں نے رسول خداً ہے سنا ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرجائے کہ دہ اینے زمانہ کے امامٌ اور پیشوا کو نہ پیچا نتاہوتووہ جاہلیت کی موت مرے گا۔اس لئے میں ڈرتاہوں کہیں ایسانہ ہوآج رات میری موت واقع ہوجائے تو پینیبر کے فرمان کے مطابق میں جاہیت کی موت مرجاؤں گا۔ جیسے ہی عبدالله كي تفتكو يهال تك يبخي تو حجاج نے اسين ياؤل كولحاف سے باہر كيا اور كها \_آؤمير ب ہاتھوں کی بجائے میرے یاؤں کومس کر دلیعنی آج تونے میرے لئے پیغیر کی حدیث کو رہ صابے۔ جبریم ہ<del>ی نے تو حضرت علی ابن الی طالبً</del> اور حسینً ابن علیٰ کے زیانے میں ان کی بیعت نہیں کی تھی اس وقت تم نے اس صدیث کو کیوں بھلادیا تھا؟اس جملے کا یہاں پرمعنی دیکھیں کے کیا بنتے ہیں؟ خود عبداللہ رسول خداً ہے حدیث نقل کرتا ہے کہ امام حسین علیہ اللام کی نصرت نہ کرنا ذات و
رسوائی کا باعث ہے نتیجہ بیہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا حقیقی اور خوفنا ک چیرہ ہمیں نظر آتا ہے ایسے کئ
چیروں والے لوگ ہرز مانے میں موجو و ہیں اور ہمیں ان سے ہمیشہ پچنا چاہیے اور اگر عبداللہ کو اس
کے تکبر، جہالت اور دشنی نے اجازت نہیں دی تھی کہ امام حسین کی مُدد کر نے اور وہ اس دن کا منتظر
تھا اس لئے اس ذلت اور حقارت کے ساتھ اس رات وہ چھپ چھپا کر تجاج کے گھر آیا اور معاویہ و
ہیزید کے ساتھ تعلقات کی بیمز آتھی کہ آئ اسے ایک کثیف ترین اور زنا کا رافر او میں سے ایک شخص
کے پاول پر ہوسے دینے پڑے۔

ذالک لهم حزی فی الدُنیا ولهم فی الاخوة عذاب عظیم ترجمه ﴾ان کیلیج وُنیایش ذلت ورسوائی اور آخرت شی عذاب عظیم ہے۔

(سوره ما ئده آبیت نمبر۳۳)



عزادارول کے لیے حضرت امام جعفرصادق علیہ الدامی دعا اللہ تعالی ان پر رخم کر ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری مصیبت، غم، حزن، رونے پیٹنے اور ماتم کرنے کو طول دینے میں ہمارے ساتھ مدد کی ہے۔ میرے جدمظلوم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کوزندہ رکھا ہے۔ السلام کے ذکر کوزندہ رکھا ہے۔ جس طرح ہم اس غم کو یاد کرکے روتے ہیں اسی طرح ہمارے ہم اس غم کو یاد کرکے روتے ہیں اسی طرح ہمارے ہمارے کا میں یاد کرکے گریہ کرتے ہیں۔

### ﴿ مَكْ مُرْمَه مِين حضرت امام حسين عياله كاخصوصى خطاب ﴾

ج کاموسم قریب ہونے کے ساتھ ہی مسلمان اور جاج کہ میں داخل ہونے گے ماہ ذی الحجہ کے آغاز میں امام سطلع ہوگئے کہ بزید بن معاویہ نے عمر و بن سعید بن عاص کو بظاہر امیر جاج بناکر اس خطرناک کام کوسرائجام دینے کیلئے کہ بھیجا ہے بزید کی طرف سے وہ اس کام پر معمور تفاکہ جہاں کہیں بھی مکہ میں امکان پیدا ہوجائے امام عالی مقائم کوئل کر دیا جائے لہذا مکہ کے احرام کو محفوظ رکھنے کیلئے امام عالی مقائم نے مراسم ج میں شرکت کیے بغیرارادہ کیا کہ ج کو انفرادی عمرہ میں تبدیل کردیا جائے گا نے مراسم ج میں شرکت کے بغیرارادہ کیا کہ ج کوانفرادی عمرہ میں تبدیل کردیا جائے ہا کے ساتھ تفا نے خاندان بنی ہافتم اور اپنے شیعوں کے اس گروہ کے درمیان کہ جو قیام مکہ میں امام کے ساتھ تفا خطہ دیا اور فرمایا۔

### بسعرالله الرحمن الرحيعر

الحمد لله وماشاء الله ولا قوة الا بالله وصلى الله على رسوله خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف وخيرلى مصرعاً انا لاقيه كانى باوصالى تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملان منى اكراشا جوفاو اجربة سغبا لامحيص عن يوم خط بالقلم رضاالله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا اجور المسابرين لن تشذعن رسول الله لحمته بل هى مجموعة له فى حظيرة القدس تقربهم عينه وينجز بهم وعده الا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فانى راحل مصبحاان شاء الله.

تمام حمر ہے خدا کیلئے وہی ہوتا ہے جوخدا چاہتا ہے اللہ کے رسول کو طاقت اور قوت فقط اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ موت کی کلیرا ولاد آدم پر اس طرح تھینی دی ہے جس طرح نوجوان لڑکی کی گردن پر گلوبند کی کلیر تھینی جاتی ہے جھے اپنے گزشتمگان سے ملاقات کے شوق کی

شدت یعقوب کی بوسٹ سے ملاقات سے بھی زیادہ ہے میرے لئے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے جھے اس جگہ کا اشخاب ہو چکا ہے جھے اس جگہ کا اشغیاق ہے میں دیکے رہا ہوں کر بلااور نواولیس کے درمیان میرے جسم کے حصوں کو جنگل کے خونخو اربھیڑ نے کاٹ رہے ہیں۔ اور وہ اپنے خالی شکموں کو میرے خون سے ضرور باضر در بھریں گے اس دن سے فرار نہیں جودن قلم قدرت سے لکھ دیا جا تا ہے اللہ کی رضا ہم اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے خدا ہمیں صبر کا اجرعطا کرے گا۔

رسول اللہ مع گوشت کا حصداس ہے ہر گر جدانہیں ہوگارسول اللہ کے گوشت کا پیکلزارسول کے سے جنت کے مقام مقدس میں رکھا ہوگا اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگ اللہ تعالی ان نے ذریعے ان سے کیے ہوئے وعدے وعدے کو لورا کرے گالی جو شخص ہمارے راستے میں اپنی جان نی جان نے جان ہے اللہ کی طاقات کیلئے آمادہ ہے لی اسے چاہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوچ کر ماہوں۔

اس خطبے کے بعدا مام عالی مقام نے چند مزید حکیمان جملے بھی فرمائے۔

ا کھلم اور برد باری زینت ہے۔

۲ ﴾ وفا کرناانسانیت ہے۔

۳ کی صله رحی نعمت ہے۔

۳ ﴾ تکبراور برا بنا ببختی ہے۔

۵ ﴾ جلد بازی بے وقوفی ہے۔

۲ ﴾ بعقلی کمزوری ہے۔

ے کا تیزروی ہلا کت ہے۔

٨ ﴾ پيت لوگول كيماتھ المھنا بيھنا برائى ہے۔

9 گنهگاروں كے ساتھ أشمنا بيٹھنا شك كاسبب ب-

### ﴿انم نكات

ا کی حضرت امام حسین علیالمام نے موت کی بہترین تعریف کی ہے کہ جسے کوئی لڑکی اپنے گلے کے ہار سے نفرت نہیں کرتی اسے اس سے بیار ہوتا ہے انسان کو بھی موت سے بیار کرتا چا ہے۔

۲ کی حضرت امام حسین علیالمام نے فرمانیا۔ جھے اپنے بزرگوں سے ملاقات کی اتنی شدت سے خواہش ہے کہ جتنی خواہش کی شدت حضرت ایعقوب کو حضرت یوسف سے ملاقات کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ۔ اس جگہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سیدالشہد آئے ہیں پس جب امام زندہ ہیں تو اس پر آپ شیعہ کیوں روتے ہیں ؟ اس کے علیہ السلام سیدالشہد آئے ہیں پس جب امام زندہ ہیں تو اس پر آپ شیعہ کیوں روتے ہیں ؟ اس کے جواب کیلئے بیمی کافی ہے کہ حضرت یعقوب کو علم تھا کہ یوسف ڈندہ ہیں پھر بھی وہ اتنارو نے کہ آپ کھیں سفید ہوگئیں پس زندہ پر رونا سنت انبیاء ہے ۔ برعت نہیں ہے۔

۳ کی صفرت امام حسین علیالمام نے اپنی شہادت کی کیفیت بیان کی ہے کہ جھے مار نے والے خونخو ار بھیڑے ہیں۔

سم امام عالی مقام نے لوگوں کو عدد کیلئے پکارا ہے جو مرنے کیلئے تیار ہودہ میرا ساتھ دے۔
۵۔ ہمارے زمانہ کے امام نج آج اپنے جدامجد کے انہی جملوں کو ضرور دہراتے ہوں گے۔ امام زمانہ نج اللہ کی زمین پراللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہیں اوراس ممل کے لیے آپ کوا سے جاشاروں اور انصار کی ضرورت ہے جن کے دل میں موت کا ڈرنہ ہو۔ شوق شہادت سے سرشار اور ظالموں کے خاتمہ کے لیے تیار ہوں۔



### ﴿ حضرت امام حسينٌ كي عبد الله ابن عباسٌ على المُعَلَّو ﴾

جب حضرت امام حسین ملی الله من او روائی کا ارادہ کیا تو اس رات جس کی جس آپ نے روانہ ہونا تھا آپ کے پاس آپ کے پچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس آئے اورعرض کیا اے بھائی کوفہ والوں نے جوغداری آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ کی ہے اس سے جھے ڈر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کی کہیں ایشاند کریں جیسا انہوں نے اس سے قبل کیا ہے پس اگر آپ مناسب جھیں تو یہیں مکہ ہیں رہ جا کی کیونکہ میرم خدا ہے اور اس میں آپ کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے گا آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ مکہ ہے کہیں جانا ہی چا ہے ہیں تو بہتر ہے کہ یمن چلے جا میں کیونکہ اس محفوظ رہیں گے اگر آپ مکہ ہے کہیں جانا ہی چا ہے ہیں تو بہتر ہے کہ یمن چلے جا میں کیونکہ اس معلوق میں آپ کے والد گرامی کے شیعوں کی تعداد زیادہ ہے وہ بہت وسیح اور حکم میاڑوں کی طرف خط کی کا ملاقہ ہے مرکزی حکومت سے بھی دور ہے وہاں سے آپ آپی وعوت کو محتلف لوگوں کی طرف خط کی کر مزید اضافہ دے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس راستے میں آپ بغیر کی پریشانی کے اپنے حدف تک پہنچ جا کیں گے۔

### ﴿ حضرت امام حسين مياس كاعبدالله ابن عباس كوجواب ﴾

يان العم انى والله لأعلم انك ناصح مشفق وقد ازمعت على المسيروالله لا يدعونى حتى يستخرحو اهذه العلقة من حوفى فاذا فعلو اسلط الله عليهم من يزلهم حتى يكونو ا اذل من فرام المرأه

''امام عالی مقامِّ نے فر مایا ہے میرے ابن عم اخدا کی فتم امیں جانتا ہوں کے تمہاری بیتجویز ازراہ خیرخوابی اور شفقت ومہر بانی ہے لیکن میں عراق کی طرف جانے کاارادہ کرچکا ہوں''۔

ابن عباس نے یہ جواب ناتو اسے معلوم ہوا کہ امام عالی مقام بینی ارادہ کر چکے ہیں اوراس بارے میں امام عالی مقام کے سامنے کسی بھی قتم کی چیش کش یا تجویز بے اثر ہے لہذااس نے اس سلسلے میں اصرار نہ کیا اوراس ظرح کہاا چھااگر آپ اس سفر کا ارادہ کر چکے میں تو پھڑا ہے جی کو ل اور مستورات کو ہمراہ نہ لے جائیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کے ساتھ ان کو بھی قتل نہ

کردیاجائے۔

امام عالی مقام نے ابن عباس کی اس تجویز کوئ کرفر مایا۔

ترجمہ ﴾'' خدا کی قتم بیلوگ میراخون بہانے تک میرا چیچھانہیں چھوڑیں گے ۔ اور بیا یک گناہ عظیم ہے۔ عظیم سے کا دریا کی گناہ عظیم ہے ۔ خداوند ۔ ان پر کسی ایسے کومسلط کرے گاجوان کو ذلت ورسوائی میں غرق کردے ۔ گا۔



# نیاز امام حسین علیہ السلام کا ایمتمام کرنے والوں کی عظمت تفسیر انوار النجف جلد میں الا میں علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ حضرت موٹ کو دات پر وردگار کی جائب سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی بندہ محمہ مصطفے کے نواسہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلائے گایا اس سلسلہ میں کوئی درہم و دینارخرج کرے گاتو اس کو دُنیا میں اس کا ستر گنا عطا کروں گا اور آخرت میں اس کا مقام جنت ہوگا اس کے تمام گناہ بخش دوں گا جھے اپنی عزت اور میں اس کا مقام جنت ہوگا اس کے تمام گناہ بخش دوں گا جھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! اگر کسی مردیا عورت کی آئے ہے سے دوز عاشورایا کسی اور دن اس کی مصیبت میں ایک آنسو جاری ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک سوشہید کا ثواب درج کروں گا۔

### ﴿ حضرت امام حسينٌ كى عبد الله بن زبير سے تفتگو ﴾

عبداللہ بن زبیر حکومت بزید کے خالف افراد میں سے ایک تھااس لئے اس نے مدینہ سے فرار
ہور مکہ میں آکر پناہ کی پس جب امام عالی مقائم مکہ میں آئے تو یہ دوسرے مسلمانوں کی مانند

مجھی بھی امام عالی مقائم کے پاس جایا کرتا تھا اور امام کی مجلس میں شرکت کرتا تھا جب اس کو امام

کے عراق کی طرف سفر کرنے کا علم ہواتو یہ امام کی خدمت میں صاضر ہوا اور بظاہر امام سے ہمدردی

کرتے ہوئے اس سفر نے بازر ہے کی چیش ش کی اور کہا اگر کوف والے میر لے اس طرح

سے شیعہ ہوں جس طرح آپ کے لئے ہیں تو میں بھی بھی کوف سے روگر دانی نہ کرتا لیکن اگر آپ

جاز میں رہ جا کیں تو بہتر ہے کیونکہ مکہ امن کی جگہ ہے یہاں آپ محفوظ رہیں گے ہم آپ کوا پنا

مربراہ بنا کیں گے بیر حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کی خیر جا ہیں

مربراہ بنا کیں گے بیر حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کی خیر جا ہیں

گر آپ کی بیعت کریں گے۔

### ﴿ حضرت امام حسين عيدالله كاعبدالله بين زبير كوجواب ﴾

ان ابى حدثنى ان بمكة كبشاً به تستحل حرمتهافمااحب ان اكون ذلك الكبش ولئن اقتل خارجامنها بشبرين الكبش ولئن اقتل خارجامنها بشبروايم الله لوكنت في جحر هامه من هذه احب الى من ان اقتل خارجا منها بشبروايم الله لوكنت في جحر هامه من هذه الهوام يستخرجوني حتى يقضوا بي حاحتهم والله ليعتدن على كمااعتدت اليهو دفى السبت.

يابن الزبير لئن ادفى بشاطئى الفرات احب الى من ان ادفن بفناء الكعبة ان هذا يقول لى كن حماما من حمام الحرم ولئن اقتل وبينى وبين الحرم بناع احب الى من ان اقتل وبينى وبينه شبر ولئن اقتل بالطف احب الى من ان اقتل بالحرم بن هنذا ليس شئى من الدُنيا احب اليه من ان اخرج من الحجاز وقد علم ان الناس لا يعدلونه بى فود انى خوجت حتى يخلوله

میرے باباامیرالمومنین نے جھے فرمایا ہے کہ ایک دنبہ کے ذریعے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ وہ دنبہ میں بنوں خدا کی قتم ااگر میں قتل کیا جاؤں میرے اور حرم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتو یہ بات میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں حرم میں قتل کیا جاؤں امام نے مزیدا پئی گفتگو میں فرمایا۔

'' خدا کی شم ااگر میں کیڑے مکوڑوں کے بل میں بھی گھس جاؤں تو بیلوگ جمھے باہر نکال لا ئیں گے اور مجھے قبل کر کے اپنا مقصد حاصل کریں گے۔

خدا کی تشم اید میرے ساتھ ای طرح بے حرمتی اور زیادتی کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی سیم مجل کا حرّ ام توڑدیں گے۔

پھر فر مایا اہن زبیر مجھے گئ کعبہ کی بجائے کنار فرات پر دفن ہونا زیادہ پسند ہے۔

اس کے بعد ابن زبیراماخ کی مجلس سے چلاگیا تو امام نے فرمایا ''ابن زبیر ظاہری طور پر بردی بعد دورہ ہوتا چند بعد اور جب جب کہ ورحقیقت اسے میرا مکہ سے جلد از جلد روانہ ہوتا چند ہوتا چند ہوتا چند ہوتا چند ہوتا چند ہوتا چند کے مقابلے میں حکومت تاکہ لوگ یزید کے مقابلے میں اس کی بیعت کریں اور وہ یزید کے مقابلے میں حکومت کرے نیز آپ نے فرمایا دیکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حرم کے کور وں میں سے ایک کبور بن جاؤں، خدا کی فتم امیں حرم سے ایک بالشت دورقل ہونے کواس چیز سے زیادہ پند کرتا ہوں کہ میں حرم میں قتل ہوجاؤں۔

امام حسین علیه الله بن الله بن زبیر سے بیجی فرمایا ہے اے عبدالله! خیال کرنا کہ آپ کی وجہ سے کعبہ کی حرمت پامال سے کعبہ کی بے حرمتی ندہونے پائے اور شمصیں معلوم رہے کہ ہمارے ذریعے کعبہ کی حرمت پامال نہیں کی جاسکے گ

پھر فر مایا اگر میں عقر ( کربلا) کی زمین کے ٹیلوں پر چڑھ کر ماراجاؤں تو سے میرے لئے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں حرم اور مکہ میں ماراجاؤں۔

### ﴿ انم نكات ﴾

ا پ حضرت امام حسین علی الله می عبدالله بن زبیر کے ساتھ گفتگو سے دومخلف فکروں کی نشاندہی کی جاستی گفتگو سے دومخلف فکروں کی نشاندہی کی جاستی اللہ بن ایک فکر عبدالله بن زبیر کی ہے کہ کعبہ کواپنی حفاظت کا وسیلہ بنایا جائے کعبہ کواپنے لئے واللہ فال بنا کراس کواپنے لئے استعال کیا جائے۔

دوسری فکرا ہام حسین علیا اللام کی ہے کہ خود کعبہ کیلئے استعمال ہوجا کمیں اور کعبہ کوڈ ھال نہ بنایا جائے اور خود کودین کی سپر بنایا جائے نہ کہ دین کواپئی حکومت کیلئے استعمال کیا جائے۔

۲ ﴾ امالم کی پیش بنی سی خابت ہوئی امالم نے ابن زبیر کوآنے والے وقت ہے آگاہ کیا تھالیکن ابن زبیر متوجہ نہ ہوا اور آئندہ چند سالوں میں کعبہ کی بے حرمتی کا باعث بنا تیرہ سال کے قبل عرصہ میں خانہ کعبہ پر دود فعد سنگ باری ہوئی ۔ آتش زنی ہوئی اور ای طرح حضرت امیر المونین اور حسین ابن علی کی پیش گوئی سی ثابت ہوئی۔

کعبۃ اللہ کی ہے ترمتی کے دومراحل:

### ﴿مرحلهاول ﴾

امام حسین علی السامی شہادت کے تین سال بعد تین رہے الاول ۱۳ جمری کا داقعہ ہے انجمی کی این زبیر نے بزید کی بیعت نہ کی تھی داقعہ حرہ اور مدینہ کے لوگوں کی قبل وغارت کے بعد بزید کے فوجی ابن زبیر کی سرکو بی کیلئے مکہ آئے اس شہر کا محاصرہ کیا چونکہ ابن زبیر کی جان کی حفاظت کیلئے کعبہ میں پناہ لئے ہوئے تھا اہل لشکر نے ابن زبیر تک پہنچنے کیلئے محاصرہ کو تنگ کیا کوہ ابوقیس کے بالائی حصہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کعبہ پر شجنیقوں کے ساتھ سنگ باری کی اور خانہ کعبہ کے بہتی غلاف پر آئٹ زنی کی میصلہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ بزیدلعن کی موت کی خبر اور خانہ کعبہ کے بہتی تمام لشکر متفرق ہوگے ابن زبیر نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تبیر کروایا۔

کروایا۔

### ﴿مرحله دوم ﴾

یزید کے مرنے کے بعد ابن زمیر نے لوگوں کوا پی بیعت کی دعوت دی تدریجا کچھ گروہوں نے اس کی بیعت کر لی کین خلافت پھر بھی ابن زمیر کے ہاتھ نہ آئی ۲۳ کے بجری عبد الملک کی خلافت کے دوران بچاج بن یوسف کوابن زمیر کی سرکونی کیلئے مامور کیا گیادہ چند ہزار لشکر یوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا ابن زمیر نے خانہ کعبہ کواپئی پناہ گاہ بنایا بجاج ملحون کے محاصر سے نے چند ماہ تک طول کھینچا بالآخر بجاج ملحون نے شہر کے پانچ اطراف سے نجیقیں داخل کرنے کا تھم دیا مسجد الحرام پرسنگ باری کی گئی اور آتی گولے برسائے گئے غلاف کعبہ جمل گیا۔ کعبہ کوشد ید نقصان پہنچا مورشین نے لکھا ہے کہ کعبہ کی طور پر ویران ہوگیا ابن زمیر اس جنگ میں قتل ہوگیا پھر ججاج بن مورشین نے لکھا ہے کہ کعبہ کی دوبار ہاتھ برکروائی۔

### **\*\*\***

### حضرت امام سجا دعليه السلام اورعز اداري

ایک شخص نے حضرت امام سجادعلیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا بیہ گریہ کریہ کہ جتم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹا ان کی آئھوں سے اوجھل کیا تو اس غم میں روتے ہوئے ان کی آئھیں صالانکہ ان کو حضرت یوسٹ کے فرندہ ہونے ان کی آئکھیں سفید ہوگئیں صالانکہ ان کو حضرت یوسٹ کے فرندہ ہونے کاعلم تھا۔

میں نے اپنے مظلوم باپ اپنے بھائی اور چیا اورخاندان کے اٹھارہ جوان شہید ہوتے دیکھے۔اپنے مظلوم باپ کے اعوان وانص<u>ار کے</u>

### ﴿حضرت امام حسين عليه اللام كى طرف كوفدوالول كي خطوط ﴾

جم اس جگدامام حسین علیالهام کی مکه سے روائلی کے حالات کورو کتے ہیں اور کوفید کی جانب رُخ

کرتے ہیں کیونکہ جب امام حسین علیالهام مکہ میں قیام پذیر شخے اور آپ کی یزید کے خلاف کا روائی
سے پوراعالم اسلام آگاہ ہو چکا تھا تو کوفہ جیسیا اہم شہر بھی ان حالات سے نہ فقط آگاہ ہوا بلکہ اس
میں ایک عظیم تحریک نے سرا ٹھایا اور وہ تحریک یہ تھی کہ یزید سے چھٹکا را حاصل کیا جائے اور اس
کے لیے انہوں نے امام حسین علیالهام کی طرف خطوط روانہ کئے۔ ہم اس جگہ پہلے اس بارے گفتگو
کرتے ہیں اور پھر مولا کے مکہ سے کر بلاء کے سفر بارے گفتگو ہوگی۔

### ﴿معاویہ کے مرنے کے بعد کوفد کے حالات ﴾

جب کوفہ دالوں کومعاویہ کے مرنے کی خبر ہوئی توعراق والے یزید کے حاکم بننے سے گھبرا کے پریشان ہو گئے ان کو یہ بھی اطلاع ملی کہ امام حسین ملیا اللام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے ہیں۔

محدین بشیر ہمدانی کہتے ہیں اور ہم تمام لوگ سلیمان بن صروفرزاعی کے گھر اکتفے ہوئے اور ہیں نے انہیں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور امام حسین علیہ اللام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کردیا ہے اور آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے ہیں اگرتم لوگ حضرت بعت کرنے سے انکار کردیا ہے اور آپ مدینہ ہو پس اگر شمصیں یقین ہے کہتم ان کی مدد کرو گے اور امام حسین علیہ اللام اور ان کے باپ کے شیعہ ہو پس اگر شمصیں یقین ہے کہتم ان کی مدد کرو گے اور اس کے دشمن کے خلاف جنگ کرو گے تو انھیں مکہ بیغام جمیجوا در آخییں وعدہ دو کہ ان کا ساتھ دو گے اور اور ان سے اپنی را جنمائی کی درخواست کر ولیکن اگر شمصیں کمزوری یا دھو کہ دبی کا ڈر ہے تو پھرتم آخیں دھو کہ نہ دو اور ای حال پر باقی رہو۔

یہ سی کرسب نے جواب دیا سنہیں ہم ان کے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور حضرت امام حسین ملیا اسلام پراپنی جان قربان کریں گے۔

پھر سب نے مل کرامام حسین علیاللام کو خطالکھا۔ اس طرح بہت ہے اورافراد نے انفراد ک

اوراجتما کی طور پر حضرت امام حسین علیه اسلام کو مکه میں خطوط بھیجے ان تمام خطوط کامضمون تقریباً ایک ہی تھا کہ۔

معاویہ بلاک ہوگیا ہے مسلمان اس کے شرسے بہت نگ تنے اور ہم نے اپنے لئے ایسے امام اور رہبری ضرورت محسوس کی ہے جوہمیں ساحل نجات تک پہنچائے کیونکہ ظالم حکمرانوں نے اُمت کے نیک افراد کو آئ کر دیا ہے اور شر پہند افراد کو باقی رکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے مال کو اپنے دولت مندوں سرکشوں اور جابروں کے درمیان تقییم کردیا ہے خریبوں کا کوئی سہارا اور آسرانہیں رہا ہا ابتر ہا ہا ہا ہی تا کہ اللہ تعالی کہ درمیان تقییم کردیا ہے خوسل سے حق پراکٹھا کردیا سے جہاب آ ہے ہمارے پاس آجا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے قوسل سے حق پراکٹھا کردیا س شہر میں بزید کا گورز فعمان بن بشر قصر عمارہ میں بند ہے ہم نہ جمعہ کے دن اور نہ ہی عید کے دن اس کے ساتھ اکتھے ہوئے اگر ہمیں بین جرال جائے کہ آپ کوفہ تشریف لار ہے ہیں تو ہم اسے کوفہ سے ماہر نکال دیں گے۔

اس مضمون کے بارہ ہزار خطوط لکھے گئے اور مولاً تک پہنچے اور بعض روایات کے مطابق خطوط کی تعداداس سے کہیں زیادہ تھی امام حسین علیاللام نے ان تمام خطوط کا آیک ہی جواب دیا۔



حضرت اما م حسین علیه السام کا پیغیا م شیعوں کے نام اے میرے شیعیو! جب شنڈ اپانی بینا تو مجھے یاد کرلینا اور جب سسی غریب شہید کے واقعات سنبا تو مجھ پر گریہ کرنا میں رسول کا وہ مظلوم نواسہ ہوں جسے بلا جرم وخطاد شنوں نے قبل کر دیا۔ اے میرے شیعیو! کاشتم عاشور کے روز ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بیٹے (علی اصر ) کے لیے س طرح پانی ما تگ رہا تھا اور یہ سنگ دل س

### ﴿ حضرت امام حسين كى طرف سے كوفيوں كے خطوط كاجواب

### بسير الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على الى الملاءِ من المومنين والمسلمين امابعه

فان هانيا وسعيد اقدما على بكتبكم وكانا آخر من قدم على من رسلكم وقد فهمت كل الذى قصصتم وذكرتم ومقالة حلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله يحمعنا بك على الهدى والحق وقد بعثت اليكم اخى وابن عمى وثقتى من اهل بيتى وامرته ان يكتب الى بحالكم وامركم ورأيكم فان كتب انه قد احتمع رأى ملاء كم و ذوى الفضل والحجى منكم على مثل ماقذم على به رسلكم وقرأت فى كتبكم اقدم عليكم وشيكًا أن شاء الله فلعمرى ماالاامام الا العامل بالكتباب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات والسلام

سمر الله الرحمن الرحينر

سے خط حسین بن علیٰ کی طرف ہے۔ شہر کوفہ کے اہل ایمان بزرگان اور تمام مسلمانوں کی طرف ہے۔

امانعدر

بخقیق ہانی اور سعید میرے پاس جوتمھارے خطوط لے کرآئے سے تمھارے بھیجے گئے آخری مائندے تھے میں نے وہ سب کچھ جان لیا ہے جوتم نے بیان کیا ہے تمہارے تمام خطوط کی گفتگوکا خلاصہ سے کہ ہمارے اور کوئی امام نہیں ہے لیس آپ آ جا کیں تا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے جائی اور حق پراکٹھا کردے۔

میں آپ کی طرف اپنے بھائی اپنے بچا کے بیٹے اور اہل بیٹ سے بااعتماد شخص مسلم بن عقیل کے بیٹے اور اہل بیٹ سے بااعتماد شخص مسلم بن عقیل کو بھے رہا ہوں کہ وہ آپ کے حالات دیکھ کر مجھے لکھے گا اور اپنی رائے اور آپ کے دانش ورلوگوں

کی رائے سے جھے آگاہ کرے گا پن آگرانہوں نے جھے لکھا کہ تمہارے صاحب فضل اہل عقل اور اہل دانش کی رائے اس بات پر جہتم ہے جیسا کہ آپ کے نمائندوں نے میرے پاس آگر بیان کیا ہے اور میں نے آپ کے خطوط میں پڑھا ہے تو میں فور آبڑی تیزی سے آپ کی طرف آجاؤں گا اس کے بعد بعض روایات کے مطابق یہ جملے بھی تحریر فرمائے جس میں اپنے نمائندہ معضرت مسلم بن تقیل عیما السام کا ساتھ و سنے اور انہیں رسوانہ کرنے کا لکھا کہ ستمہیں چا ہے کہ تم میرے ابن عم کا ساتھ دواس کے ہاتھ پر میرے لئے بیعت کرواور اس کورسوانہ کرنا لیعنی جو پھے تم میرے اپنے خطوط میں لکھا ہے میرے نمائندے کے ساتھ اس کے برخلاف نہ کرنا۔

ان کے بعد آخری جیلے اس طرح تحریفر مائے جن میں امام برق کے اوصاف بیان فرمائے

مجھے تم ہے کہ امام دہ ہوتا ہے جو

ا ﴾ الله ي كتاب يرعمل كرنے والا مو

٢ ﴾ عدل وانصاف كاراستداينانے والا ہو\_

٣ ﴾ تن كى بيروى كرنے والا بو\_

٣ ﴾ اپني ذات كوخدا كفريان كےمطابق جلانے والا ہو\_

خداوئد جمیں اور آپ کو ہدایت پر اکٹھا کردے اور تقویٰ کی بات کومضبوطی ہے قابو میں رکھنے کی توفیق دے وہ خدالطیف ومہر بان ہے والسلام

#### ﴿ الم نكات ﴾

ا امام سین علی اللام نے کوفہ والوں کو خط نہیں لکھے بلکہ کوفہ والوں نے امام حسین علی اللام کی طرف خط لکھے اور یہ خطوط آپ کو مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں ملے آپ ان خطوط سے پہلے یزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے بعض مخالفین کا بیہ کہنا کہ امام حسین علی اللام نے کوفہ والوں کی جمایت کوسا منے رکھ کر یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے بالکل درست نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے بالکل درست نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

\*\* کوفہ سے جن لوگوں نے خط لکھے ان میں تھوڑی تعداد آپ کے شیعوں کی تھی اور زیادہ خطوط عام ان مسلمانوں کی ظرف سے تھے باعام مسلمانوں سے تھے جو خواری میں سے تھے ان خطوط سے یہ ان مسلمانوں کی ظرف سے تھے ان خطوط سے یہ

سی پنہ چانا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے عام لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے اور جب انھیں پنہ چانا ہے کہ کوفہ کی رہنے والے عام لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے اور جب انھیں پنہ چلا کہ معاویہ کی جگہ میزید حاکم بن گیا ہے تو انھیں اور خوف ہوا اس وجہ سے کوفہ کی آبادی عموم کا سلسلہ ختم ہوجائے اور وہ شخصیت امام عالی مقام ہے بہتر کوئی اور ختمی ۔

۳ کوفرت امام حسین ملیاله م نے کوفد دالوں کے جواب میں اپنے نمائند کو اس لئے بھیجا کہ مستقبل میں آنے والامور خینہ کہ سکے کہ جب کوفہ جیساا ہم شہر حضرت امام حسین ملیاله ام کو تبول کرنے کیلئے تیارتھا اور وہ آپ کو اپنا حاکم مانے کیلئے آمادہ تھے تو امام حسین نے ان کی دعوت کو کیوں قبول نہ کیا؟ اگر ان کی پیش کش کو قبول کر لیتے تو امت مسلمہ کو بزیر جیسے فاسق وفاجر سے خوات مل جاتی موال ترک موال کی طبیعت ومزاح کو جانے کے باوجود امام حسین ملیاله اس کے خلاف فیصلہ دیتی کوفہ والوں کی طبیعت ومزاح کو جانے کے باوجود امام حسین ملیاله اس کے پاس خاہری حالات کے اعتبار سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بوا جود امام حسین ملیاله اس کے پاس خاہری حالات کے اعتبار سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بوا کوئی چارہ نہ تھا اور میدر حقیقت اس دور کے مسلمانوں کا امتحان بھی تھا۔ مسلمانوں کا امتحان بھی تھا۔ کہ مرحوال امام حسین ملیالہ اس نے نام (رجبر) کی تعریف اپنے خط میں بیان کر کے تمام مسلمانوں کسلئے میدر اجتمائی دی کہ ہر شخص املامی حکومت کا سربر اہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں میہ چار صفات نہ ہوں جو بیان ہو چکی ہیں۔

۵ ﴾ اشار تأمولاحسين علياللام في مسلم بن عقيل كي شهادت كا بهي ذكر كرديا-



## امام حسین علیه السلام کے راہ میں خرج کرنا

حدیث قدسی میں واردہے:

جو شخص نواسہ رسول کی محبت میں ایک درہم یا دینارخرچ کرے گامیں دنیا میں اس کے ایک درہم میں برکت ڈال کراس کوستر درہم کے برابر کر دوں گا۔ حضرت امام حسین علی الله عنا ورحضرت مسلم ابن عقبل کے درمیان گفتگو کی حضرت امام حسین علی الله منظرت امام حسین علی الله منظر کا مجر لگائی خط بند کیا مسلم بن عقبل کو بلایا اور خط ان کے حوالے کر کے فر مایا میں آپ کو کو فدوالوں کے پاس بھیج رہا ہوں بید خط کو فدوالوں کے خطوط کا جواب ہے جو انہوں نے جھے بھیج بیں الله تعالیٰ اپنے امر کا فیصلہ اس طرح سے دے گا جسے وہ چاہتا ہے جیے اس کی رضا ہے اور میں بیا میدر کھتا ہوں کہ میں اور آپ دونوں شہادت کے مرتبے پر ہوں گستہ کی رضا ہے اور میں بیان تک کہ کو فد میں داخل ہوجا کا اور کو فد میں الیہ شخص کے پاس جا کر گستہ کی برکت سے چلو یہاں تک کہ کو فد میں داخل ہوجا کا اور کو فد میں الیہ شخص کے پاس جا کر گسم نا جو سب سے زیادہ بااعتاد ہوا در لوگوں کو میری اطاعت کی دعوت و بنا اور انھیں آل ابوسفیان سے علیحدہ کرنا کہ الرآپ دیکھیں کہ وہ میری بیعت پر اکٹھے ہیں تو جھے جلدی اطلاع و بنا تا کہ میں اس کے مطابق عمل کروں اس کے بعدا مام حسین علیا سام حضرت مسلم سے گلے ملے اور میں ان کورو تے ہوئے و دائے کیا۔

 بعض محققین کا خیال ہے کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستہ بھول گئے اور آپ کے جوساتھی تھے وہ اس محراء میں مر گئے البتہ مرنے سے پہلے راستہ کی نشاندھی کر گئے تفصیلات کے لیے مجالس المنظرین دیکھیں۔

ا ما م كويه خط ملاتوا مام عالى مقام نے بيہ جواب لكھا۔

#### بسرالله الرحس الرحير

امابعد. فقد خشيت ان لا يكون حملك على الكتاب الى في الاستعفاء من الوحه الذي وجهتك فيه والسلام

بجے ڈر ہے کہ آپٹ نے جو بجھے اس طرح کا خطالکھ بھیجا ہے یہ خط بزدلی کی وجہ سے نہ ہو میں نے آپ کوجس کام کیلئے بھیجا ہے جاؤڈراورخوف کواپنے سے دور کرو۔ حضرت مسلم کے پاس جب بیخط پہنچاتو حضرت مسلم نے خطابڑھ کریہ جملے فرمایا۔ مجھے اپنی جان کاڈرخوف نہیں ہے۔

### ﴿ حضرت مسلمٌ بن عقبلٌ كوفه مين ﴾

حضرت مسلم مدینہ سے روانہ ہو کر کوفہ بینی گئے اور کر حضرت مسلم نے مختار بن عبیدہ تفقی کے گھر قیام کیا جہاں شیعوں نے آپ کے پاس آ ناشروع کردیا آپ ان کواما م کا خطر پڑھ کر سناتے تھے وہ لوگ خطاس کرروتے تھے انہوں نے امام حسین عبداللام کے لئے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کردی ہزاروں کی تعدا دیں لوگوں نے بیعت کی دوسری طرف عبداللہ بن مسلم بیعت کرنا شروع کردی ہزاروں کی تعدا دیں لوگوں نے بیعت کی دوسری طرف عبداللہ بن مسلم کا میں مقد بن البی وقاص نے بزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقبال کو فہ آ بچے ہیں شیعوں نے حضرت امام حسین عبداللام کیلئے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے اس اگرتم کو کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقت ورآ دی کو کوفہ جو کیونکہ فیمان بن بشیرانتہائی کمز ورگورز ہے۔

جرا بلای اور مکہ سے کوفہ تک کی منزلیں ﴾ دوائی از شعب ملی بن ابی طالب کمہ۔

۵ارمضان ۲۰ هجری ۱۸جون ۲۸۰ ء بروز جمعرات بوقت محرآت نے مکدے مدینة تک کا خفیہ راستہ اختیار کیا اور میہ وہ راستہ تھا جس راستہ سے حضرت رسول اکرم مکہ سے جمرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے متھے مکہ ہی سے قبیلہ قیس کے دوآ دی بطور گائیڈ حضرت مسلم کے ہمراہ امام حسین نے روانہ فرمائے۔
نے روانہ فرمائے۔

ایک کانام عبدالله بن منذرارجی ، دوسرے کانام عبدالحن بن عبدالله بن منذرارجی

حضرت مسلم کے ہمراہ جناب قیس بن مسھر الصید اوی الاسدی جناب یکی بن ہانی اور جناب سعید بن عبداللہ تھے۔ البتہ یکی کے ہارے اختلاف ہے کہ وہ ہمراہ تھے یا نہ تھے آپ کی خدمت کیلئے آپ کے ہمراہ چند غلام بھی تھے ان میں جناب عمارہ بن عبیداللہ سلولی کا نام گرای بھی موجود ہیا گیلئے آپ کے ہمراہ چند غلام بھی تھے ان میں جناب عمارہ بن عبیداللہ سلولی کا نام گرای بھی موجود ہے اگر مکہ سے بدراور عسفان والے راستہ سے مدینہ جا کیں تو یہ فاصلہ ۴۵۰ کلومیٹر بنتا ہے اور اگر ذات العرق والے راستہ سے مدینہ جا کیں تو یہ فاصلہ ۴۵۰ کلومیٹر بنتا ہے حضرت مسلم کا مکہ سے براستہ مدینہ کوفہ تک کاکل فاصلہ کے ۱۲۷ اکلومیٹر بنتا ہے۔

آپ نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر صحوائی راستہ سے کیا مدینہ سے ایک دن کا فاصلہ باتی تھا کہ
آپ کا سامناصح الی بادسموم کے طوفان سے ہوا اور بیے ارمضان ۲۰ ججری ۲۰ جون ۲۸۰ و کا واقعہ
ہے ای دوران راستہ گم کر بیٹھے اور دونوں گائیڈ بادسموم کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں البتہ
مرنے سے پہلے انہوں نے قافلہ کوراستہ کی نشاندہ ہی کردی جس کی بنیاد پر بیقا فلہ دوسر سے دن ایک
آباد جگہ پر پہنی گیا اس جگہ کا نام وادی اطن الجنت یا طن الجنیت تھا۔ اور اس کے ساتھ پہاڑی سلسلہ
کا نام کو ہسار آردہ تھا اور اس پہاڑی چوٹی کو لحف کہتے تھے۔ اور دہاں سے چند فر لانگ کے فاصلہ پر
مضیق نام کی بہتی تھی جہاں پر بی محارب اور بی اسد کے قبائل آباد تھے اور پانی کے کئوئیں موجود
شے بیاس سے نٹرھال اس مختمر کا رواں کو اس جگہ پر پہلے سے موجود ایک قافلہ نے پانی پیا اور

علاقہ کا تعارف کروآیا وہ لوگ رج عمرہ کرنے جارہے تھے۔ای قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت مسلم نے ایک خطامام حسین کے نام بھیجا جس میں راستہ میں جو جومشکل پیش آئی اس کا تذکرہ فر مایا اور اپنے گائیڈوں کی موت کا ذکر بھی اس خط میں کیا اور خط کے جواب کی انتظار کرنے کا بھی تح بر کیا۔ یہاں سے سیکاروان روانہ ہوکر ۹ ارمضان ۲۰ ھجری ۲۱ جون ۲۸۰ ءکومہ یہ میں پہنچا۔

١٩رمضان ٢٥ رمضان تك اس كاروان في مدينه بين قيام فرمايا ـ

(بحواله مسلم بن عقیل ص ۳۹۷ تاریخ طبری جساض ۹ ۷۲ مقتل الخوارزمی ج۲ص ۱۹۲ بحا رالانوار ج۳۴ص ۳۵۵ کلمات امام حسین ص ۳۱۴)

بحوالہ واقعہ الطف مقتل الى داؤ د مكہ ہے حضرت مسلم كے ہمراہ آپ كے دوكمن فرزندمحدٌ وابراہيمٌ بھى موجود تھے۔



حضرت امام محمد با قر<sub>علیاللام</sub> کاعز اداروں کے نام پیغام

صاحبان ایمان پر واجب ہے کہ روز عاشورا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں جوکوئی بھی اس دن گھر میں موجود ہووہ اپنے اہل خانہ کو کیے کہ وہ فرزندرسول پر گریہ گریں کے مصائب کا ذکر کریں ایک گریہ کریں ۔ گھروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کریں ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں پر سہ دیں جولوگ اس عمل کو انجام دیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضانت دیتا ہوں دو ہزار کج وعمرہ حضرت رسول اللہ اور آئم معمومین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

نیز اس دن مونین اپنے گھرسے باہرآ کیں اور دوسرے مونین کے گھروں میں جا کران سے تعزیت پیش کریں

### ﴿حضرت مسلم مدينه عيد كوفه كي جانب ﴾

۲۲ رمضان ۲۰ هجری ۲۷ جون ۲۸۰ ء ہفتہ کی رات قافلہ مدینہ شہر کے شال مشرقی ورواز ہے البحصیدیة ہے معدن النقر ہ کی طرف بیکاروان روانہ ہوا۔

مدینہ سے روانہ ہوکر براستہ معدن العقر و فیدنا می جگد پر آپ نے قیام فر مایا مدینہ سے فیدتک کا فاصلہ تقریباً • ۵ مکلومیٹر بنتا ہے فید آج ایک معروف شہر ہے اس جگہ حاتم طائی کا فنبیلۃ آباد تھا فید سے آگے کی منازل ،منزل اجفر ،منزل فزیمیہ (زرود) منزل قیر العبادی جس کا دوسرانا م ابطان بھی تھا۔ ان چار منازل کے سامنے مغربی جانب دومشہور پہاڑتھے۔ اے جبل سلمی ۔ ۲۔ جبل اجا۔ ان پہاڑوں کے درمیان طائی قبیلہ آباد تھا اس زمانہ میں وسم کلومیٹر کے ملاقہ پرطائی قبائل تھیا۔ ہوئے سے

ایسامعلوم ہوتا ہے کے حضرت مسلم نے عید کا چا ندمنزل فید پردیکھا ہے اوراس جگہ پرروز عید بھی گزارا فیدے کوفہ ۱۲۲۸ وکلومیٹر بنآ تھا۔

### ﴿ حضرت مسلم بن عقيل كي كوفه مين آمد ﴾

ے جولائی ۱۸۰ء ۵شوال ۲۰هجری منگل کی شام میرچھوٹا ساکاردان کوفیشہر کے دروازہ باب الحجاج سے اندرداخل ہوا (بحوالہ مسلم بن عقبل ص ۱۳۰۰)

#### ﴿ كوفه كانعارف ﴾

ے اہر ی کوفد شہر کوآباد کیا گیااس میں ستر قبائل بسائے گئے ان کیلئے سرکاری خرچہ پر ۹۰ ہزار مخصیر کروائے گئے تھے۔ بعد میں اس شہر کی آبادی مخصیر کروائے گئے تھے۔ بعد میں اس شہر کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتار ہااس اضافہ کی بنیاد پرزیاد بن ابیانے اسے کی حصوں میں تقسیم کردیا تھا ان کو محلے بچھ لیں۔

آبادی کی شرح اضافہ ہر بچاس سال بعد دس گناہ ہوتی ہے ای لئے ۵ ۵ هجری میں زیاد بن سمیہ نے اس شہر کوسر کاری سہولت کے داسطے کی محلوں میں تقلیم کردیا تھا اس حساب سے ۲۰ هجری تك بيشهرآ نُدلا كه ين زياده كهرون پيشتمل هو كيا-

﴿ حضرت مسلم بن عقيلٌ كوفه مين ﴾

حضرت مسلم نے کوفہ میں مخار تقفی کے گھر قیام کیا۔

حضرت مسلم کی طرف سے کوفیدوالوں سے بیعت لینےوالے نائیبن کے نام۔

ا جلد بن على شيبانى ، حضرت مسلم كي شهادت كروقت كوفد سر باجر بيعت لين محكم بوت تصير

كر بلاك شهداء سے بيں۔

۲\_ جناده بن حارث انصاری سلمانی از دی

٣- جندب بن جير كندى ،كر بلا كي شهيد بي -

٣ \_شبيب بن جراد كلاني، ٩ محرم كوكر بلا مبنيج تھے۔

۵۔ جناب عباس بن جعدہ بن مبیر ہ بن مخزوم بن عبدالمطلبّ جناب جعدہ مولائے امیر المومنینّ

كے بھا نج تھ اورضر بت لكنے كے بعد حضرت امير المونين علي اللام في أنہيں نماز برا حانے كاحكم

ويا تھا۔

۲\_عمر وبن جندب حضرمی\_

ے عمروین قرظ انصاری ، کربلا کے شہداء سے ہیں۔

۸ \_ نافع بن ہلال جملی ہشہد ء کر بلا سے ہیں ۔

9 \_ يكى بن بانى بن عروة ، كر بلا كے شہداء سے ہیں۔

٠١ عبيدالله بن عمر وكندى شهيد كوفه

اا عماره بن سلخب از دی شهید کوفه۔

۱۲ سلیمان بن صر دخزاعی ، کربلا کے بعد گروہ توابین کے مربراہ تھے اور شہید ہوئے۔

١١- حارث بن امراء القيس كندى شفراده على اصغر ك مامول بين اوركر بلا ك شهداء سے بين -

۱۲ عبرالاعلى كلبي معنى معفرت مسلم كر كرك دربان-

۵ا۔ جناب مسلم بن عوسچہ بشہداء کر بلاسے ہیں۔

شعبہ مالیات کے انچارج عمر و بن عبداللہ المعروف ابوٹمامہ صیداوی شہداء کر بلاسے ہیں۔ ان کے علاوہ آپؓ کے خواص میں حضرت حبیب بن مظاہر ؓ علی بن مظاہر ؓ شہداء کر بلاسے ہیں ہانی بن عرد ٌهٔ شہید کوفیہ

مخار تقفي جنهول نے بعد میں قاتلان امام حسین علیا الام سے بدلد لیا اور جام شہادت نوش کیا۔



# عزاداروں کے آنسو کی قدرومنزلت

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں که روز قیامت الله تعالیٰ کی طرف سے گنهگار عزاداروں کوایک تابندہ موتی عطا ہوگا کہ جس کے نور سے عرصہ محشر منور ہوجائے گاار شاد ہوگا کہ اے گنهگار بیموتی وہ آنسو ہے جومصائب امام حسین علیہ السلام میں تیری آنکھ سے نکلاتھا اب اس موتی کی قیمت جنت ہے۔

## ﴿ كوفه مين حضرت امير مسلمٌ كا تاريخي خطاب ﴾

اعوذ باللهمن الشيطان الرنجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد واله اجمعين اما بعد ايها الناس ان الله جعلا محمد اوعليا صلوات الله عليها دليلا لذاته واقامهما مقامه في سائر برياته مجعل احدهما وجهه والاخر نفسه وجعل الواحد منهما تاجالمشيته والثاني سيفالارادته وكان سيدنا الاكبر ينطق عن الله ولله بالله وسيدنا الاصغركان يفعل عنه وله وبه فمضياطاهرين طيبين راضيين ومرضيين عند الله وليس لهما اليوم على وجه الارض وارث سوى ابي عبدالله الحسين عليه السلام كليم القرآن والمناجي بالرحمن وحليف الايمان وقاسم كل خير المفروض طاعته على الجن والانسس والوحش والطير فاعقلوااهل الكوفة لوتستطيعوا فاعقلو اأتركتم اباعبدالله عليه السلام مصباح الصلوة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتباب الشارب الخمور واللاعب بالكلاب أرقيتم باالحميم المتروك المطروك من عين الحيوة المرزوق هل يستوى الخمر والسلسبيل وسامع الطفامي والغواني من مناجي له جبرئيل ها انا ارسلت فيكم سفراو كنت فيكم داعياالي بيعة الله تعالى والى بيعة ابي عبدالله عليه السلام وامشوااثر غيار ه فاثر والخية.

(بحوالدریاض القدی بقتل ابی داود بسلم بن عقیل تالیف آقای کمره ای) ترجمه ۵ شوال ۲۰ هجری کوحضرت مسلم بن عقیل کا کاروان کوفه کے باہر پہنچا اور رات کوحضرت امیر من رثقه می کے گھر بیس رفق افروز ہوا آپ کوفه کے تمام حالات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ دوسری صبح آپ نے جامع مسجد کوفہ میں نماز فجر ادافر مائی اور آپ کا خطاب سننے کیلئے لوگوں کو منادی کے ڈریو جمع ہوئے کا اعلان ہوا۔ لوگوں کی کثیر تعداد جامع مبجد میں آئی لوگوں کی باہمی سرگوشیوں نے اس وقت دم توڑ ویا جب حضرت امیر مسلمؓ نے حضرت امام حسینؓ کا خط لوگوں کو پڑھ کر سنا نا شروع فر مایا جس میں اہل کوفہ کے خطوط ملنے کی اطلاع اور حضرت مسلمؓ کی سفارت کے بارے میں تحریرتھا۔

جب حضرت مسلم حضرت امام حسین علیداللام کا خط پڑھ رہے تھے تو اس وقت مسجد میں موجو دلوگ دھاڑی مارماد کر رور ہے تھے۔خط سننے کے بعد سب سے پہلے عالب بن هبیب شاکری اُٹھے تبضہ گلواد پر ہاتھ دھ کر کہا کہ میں صلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ جنب تک ہماری جان میں جان ہے، ماس گلواد سے فرزندرسول کی تفری کرتے رہیں گے۔

ای دوران رئیس کوفد محمد بن بشیر کے ساتھ مجمع میں تجائی بن علی بیشا ہوا تھا اس نے محمد بن بشیر سے کہا کہ میں خاندان تطهیر کوساری سے کہا کہ تو کیوں گفتگو میں شریک نہیں ہور ہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں خاندان تطهیر کوساری دُنیا سے مجبوب مجمعتا ہوں مگر نہیں چاہتا کہان کی حمایت کا اعلان کر کے تل کیا جاؤں اور نہ ہی میں سید چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کے درمیان حلف اُٹھاؤں اور کل کواس کوتو ٹردوں۔

اس پہلی بیعت کے بعد حضرت مسلم نے عابس بن شبیب شاکر کی گوحضرت امام حسین ملی الملام کے نام خط دے کرروانہ کیا جس میں آپٹ نے امام عالی مقام گوتمام تفصیلات ہے آگاوفر مایا۔

### «حفرت مسلم مسجد کوف میں »

تمام کوفہ کے مخالف وموافق لوگ جامح معجد میں جمع تھے کہ خانوا دہ تطبیر کے سفیر کا خطبہ سنیں حضرت مسلم بن عقبل کا خطبہ ہاشمی فصاحت وبلاغت کا نمونہ تھااس خطبہ ہی کی تا ثیرے قاضی شریح جیسا مخالف شخص بھی بیعت پر آبادہ ہو گیا ۔ دمی سرشت خاندان کے ماحول میں پرورش پانے والے فرزند عقبل نے اللہ تعالی کی حمدوثناء اور پینم برخداً پرورودوسلام کے بعد فرمایا۔

ا بے لوگوا یقینا اللہ تعالی نے شہنشاہ انبیا ءاورامیر کا ئنات کواپی ذات کی دلیل قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہردعویٰ کی دلیل ہوتی ہے اوردعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی دلیل منہ ہو ۔ اور جس دعویٰ کی کوئی محکم دلیل نہ ہووہ باطل ہوتا ہے بالکل ای ظرح ان ذوات مقدسہ کے ذریعہ ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوئی ہے۔ ذات واجب نے حضرت شہنشاه انبیاءًاور حضرت امیر کا ئناتُ کوتمام عالم موجودات میں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔

اے اہل کوفہ!اللہ تعالی نے ان دونوں کے انوار میں سے سیدالانبیاً ء کے نورکواپنی ذات کیلئے بلاتشبیہ روح قرار دیا ہے اورامیر الموثنین امیر کا کنات کواپنائنس قرار دیا ہے اس طرح مید دونوں روح اللہ اورننس اللہ ہیں۔

الله تعالیٰ نے ان دونوں ذوات اطہارٌ میں سے ایک ذات پاک کواپی مشیت دخواہش کا تاج قرار دیا ہے اور دوسری ذات پاک کواپے ارادوں کامحور قرار دیا ہے۔

حضرت امیر مسلم فرماتے ہیں کہ اُ ہے لوگو! اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم کو اپنی بولنے والی زبان قرار دیا ہے اور حضرت امیر الموثنین عیداللام جو بھی کام کرتے رہے وہ اللہ کی طرف سے کرتے رہے حضرت امیر الموثنین کوفریان رسول کی ملی تفسیر بنایا۔

ا بے لوگو! آج بیہاں بھی وہی صورت و کیفیت ہے ان دونوں ذوات مقد سہ کا اس زمانہ میں سوائے تا جدار کر بلا کے اس وفت کوئی وارث نہیں۔

حضرت امام حسین علی المام وہ ذات مقدی ہے جوقر آن کے سوا کلام نہیں کرتے اور رحیم ورحمان سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایمان کے حلیف ہیں۔

حضرت امام حسین ملیدالسام وہ ذات ہیں جو دُنیا و عَبّیٰ کی برقتم کی خیر و برکت کوتشیم کرنے والے بیں ان کی اطاعت تمام جن وانس ، چرند پرنداور ہر ذی روح پراس طرح واجب ہے جس طرح اللّٰد کی اطاعت واجب ہے۔

ا الل كوف الرآب عقل وشعور ركمة بي توعقل وشعور سے كام ليں-

اے اہل کوفہ! آپ اس فرز ندر سول کو چھوڑ نا چاہتے ہیں جو نماز کے لئے روثن چراغ ہیں، جو محراب عبادت کا نور ہیں، جو عالم میسر می و ما لا مدی کے وجود کا خلاصا وروحد وجود ہیں اورام الکتاب کی تغییر ہیں ان کی ذات مقدس کی بجائے اس شخص کی پیروی کررہے ہو جوروز روثن میں شراب بیتا ہے اور جس میں ظاہری و بالخنی خیاشتیں موجود ہیں۔

اے اہل کوفہ! کیاتم ایسے کر میم امام کی بجائے پر پر ملعون کو منتخب کررہے ہو؟ جو کتو سے دل

بہلاتا ہے کیاتم آب حیات کے جاری وساری چشم کے بدلے جہم کی غلاظت کو پہند کررہے ہو؟ اے اہل کوفہ! جھے شہنشاہ کا کئات امام علیہ اللام نے تمہارے پاس اپناسفیر بنا کر بھیجاہے اور ہم تمہارے درمیان اللہ کی بیعت کی طرف بلانے والے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت دراصل اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔

ا بال كوفد! اگرتم حضرت امام حسين عيد الملام كفش قدم سے الحضف والى دهول كے يحجي يحجيد آجاد توجت تمهارى قدم بوى كر ہے گا۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا۔ کوفہ دالوں میں جوشیعہ خالص تھے دہ آخر تک وفا دار رہے کچھ کوفہ میں شہید ہوئے کچھ اسیر ہوئے گچھ اسیر ہوئے گچھ کر بلاء کے شہداء میں شامل ہوئے اور کچھ نے بعد میں مخالہ کی قیادت میں شامل ہوکر قاتلان حضرت امام حسین علیہ اللام سے بدلالیا۔ کچھ گردہ تو امین کے نام نے مشہور ہوئے اور اپنی جانیں قربان کر کے قوبہ کی سندھ اصل کی۔

۲۔ کوفہ کے لاکھوں کی آبادی والے شہر میں چند ہزار کا بیعت کرنا اور بعد میں اکثریت کا قتل کے ڈر سے یا مال کے لالچ میں آ کر پھر جانا امت کی ہے <sup>ح</sup>سی کو بیان کر دہا ہے۔

٣ ـ كربلاء دونمانه وتى تواسلام كانام تك مث جاتا\_

کوفہ کے حالات کوسا منے رکھ کر ہر شخص اس دور کے مسلمانوں کی حالت کو پڑھ سکتا ہے۔

الم بمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے آئ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ اسلام پر عمل نہیں ہور ہا قرآن پامال ہے ظلم عام ہے تفرکا رائ ہے امام زمانہ (عج) منتظر ہیں نفرت کے لیے دعوت دے دہتے ہیں ایسا لگتا ہے آئ پورا عالم اسلام کوفہ کا منظر پیش کر ہاہے۔ بہر حال اب بھی حبیب بن مظاہر مسلم بن عوجہ مزاح ناصران کی ضرورت ہے تا کہ اپنے امام کے لیے نفرت کی شرائط کو پورا کریں اور دارش کر بلاء اس دھرتی پر آکر اللہ کے نظام کا نفاذ کرے اور تمام ظالموں سے انتقام لے۔

# ﴿ حضرت امام حسينً كى جانب سے بصرہ كے شرفاء كے نام خط ﴾

#### بسير اللة الوحمن الوحيير

اما بعد. فان الله اصطفى محمداً من خلقه واكرمه بنبوته واختار ه لرسالته ثم قبضه اليه وقد نصح لعباده و بلغ ماارسل به وكنا اهله واولياء ه واوصياء ه وورثته واحق الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بدلك فرضينا وكرهنا الفرقة واحبينا العافية ونحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علينا مممن تبولاه وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه فان السنة قد أميتت والبدعة قد احييت فان تسمعوا قولي اهدكم الى سبيله الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### بسمر الله الرحمن الرحيمر

امابعد!الله تعالی نے حضرت تھی مصطفے گوا پی مخلوق سے نتخب کرلیا اور آپ کو نبوت کے ذریعے کرامت و ہزرگی عطاکی چھراللہ نے آپ کوا پی طرف بلالیا اور بے شک حضور کے اللہ کے ہندوں کی خیر خواہی کی اور انہیں تھیجت کی اور جو کچھان کو دے کر بھیجا گیا تھا اسے انہوں نے لوگوں تک پہنچادیا۔

ہم اس کے اہل، اولیا ء اور اوصیا ء ہیں اور اس کے وارث ہیں اور لوگوں میں سے حضور کے مقام کے ہم سب سے زیادہ حقد ار ہیں ہماری قوم میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ہوکر ہمارے مقام کو ہم سے زیر دی لیا۔ ہم اس پر چپ ہوگئے کیونکہ ہم نے اختلاف کو پسند نہیں کیا ہم نے امن اور عافیت کو چا ہجکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے زیادہ سخق ہیں ان لوگوں سے جو ہم پر حاکم بن کے بیشے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو نیکی اور ایتھے کام کیے ہیں اور جوحق بات ہی ہم پر حاکم بن کے بین اور جوحق بات ہی ہم پر حاکم بن کے بین اور جوحق بات ہی ہے اللہ تعالی ان پر دھت کرے اور ہمارے لئے ہخشش ہے۔

میں یہ خط وے کرآپ کے پاس اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی کتاب اورسنت

ر سول کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ رسول کی سنت کوختم کیا جاچکا ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اگرتم میری بات سنواور میری اطاعت کرونو میں شمصیں صحیح رائے کی ہدایت کرونگا والسلام امام حسین علیہ الملام نے مکہ میں وار دہونے کے بعد شہر بھرہ کے چینا مورلوگوں کے نام ایک خطاتح ریا کیا جن کے نام ہیں۔ کیا جن کے نام ہیں ہیں۔

﴿ ا ﴾ ما لك بن مسمع بكري\_

۲۱ کمسعود بن عمرو\_

﴿٣﴾ منذربن جارود\_

﴿ ٣ ﴾ احف بن قيس

﴿۵﴾ قيس بن اعثم \_

﴿ ﴾ مروبن عبدالله بن معمر\_

ان چھافرادیش سے منذرین جارودائی خطکواورامام کے قاصد کو عبیداللہ ابن زیاد لیمن کے بیاس کے آیا صدکو عبیداللہ ابن زیاد لیمن کے بیاس کے آیا کیونکہ منذرکو بیڈرتھا کہ بیٹ خطکواورامام کے جانو دائن زیاد نے اسے آزمانے کے لیے نہ بھیجا ہو کیونکہ منذرکی بیٹی بحریدابن زیاد کی بیوی تھی چنانچہ ابن زیاد تعین نے امام کے قاصد کواس رات سولی پر لئکا دیاجس رات وہ کوقہ کی طرف روانہ ہور ہاتھا اور منبر پر چڑھ کر بھر ہوالوں کوڈرایا کہ اگر انہوں نے برید کے خلاف کسی اقدام کی جمایت کی تواس کا بھی یہی حال ہوگا اور عثمان کو بھر وہا گورٹر بنا کرخود کوفہ روانہ ہوگیا۔

#### ﴿ نَاتِ ﴾

ا ﴾ اس خط میں امام عالی مقام نے اپنا برتن ہونا بتایا اور بیہ بتایا کدرسول کی جائشینی ہماراحق ہے اور بیرجائے ہوئے بھی کدیہ ہماراحق ہے ہم خاموش رہےتا کہ فساد نہ ہواورامن رہے۔ ۲﴾ امام عالی مقام نے بتایا کہ اب جو میں بزید کے خلاف اُٹھا ہوں تو اس لئے کہ قرآن اور رسول گئسنے وضم کیا جارہائے۔

٣ ﴾ امام عالى مقام نے جہال ضرورت مجھى وہال اوگول كوا بي مددكى دعوت دى تاكه بعد ميں بدينه

كهيس كمام عالى مقام ني توجميس كهابي نبيس تفا-(طبری چری ۲۳۵) (کامل این اثیر چهس ۲۹۷) (ارشادص ۲۰۱) (مقتل خوارزمی جاص ۱۹۵)

## حضرت نبي كريمٌ اورعز اداروں كى شفاعت حضرت نبی کریم نے حضرت سیدہ کو حضرت امام حسین علیہ

السلام کی جب شہادت کی خبر دی تو جناب سیدہ نے سوال کیا۔ بابا جان! سید کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا پیٹی جب نہ میں ہوں گا اور نیہ آپ ہوں گی نہ علیٰ ہوں کے اور نہ شن ہوں گے۔

حضرت سيده (صلواة الله عليها) كا گريه بردها اورعرض كيا بابا

جان تومیرے سٹے کورونے والا کوئی نہ ہوگا۔

آ یا نے فرمایا بیٹی! میری امت کی عورتنیں میری ذریت کی مستورات یر اور میری اُمت کے مردمیرے اہل بیٹ کے مردول یر روئیں گےنسل درنسل ہرسال اسغم کو تازہ رکھیں گے قیامت کے دن آ ہے عورتوں کی اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن ہم دونوں امام حسین علیہ السلام کے رونے والوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر

انہیں جنت میں داخل کریں گئے۔

### از مکه روانگی برائے عراق:

﴿ حضرت امام حسين عليه اللام عنع بدالله بن عباس كي تفتكو ﴾

آٹھ ذی الحجہ جب سحری کا دفت ہوا تو امام عالی مقام روانگی کیلئے آمادہ ہوئے تو عبداللہ ابن عباس سامنے آئے اور انہوں نے ناقہ کی باگ کو پکڑا کہ جس پرامام عالی مقام سوار تھے اور کہاا ہے بھائی! کیا آپ نے زات نہیں فرمایا تھا؟ کہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ اس پرغور کریں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا ''جی ہاں لیکن جب پیس رات آپ سے علیحدہ ہوا تو میرے پاس

ج المون الم

عبدالله بن عبال في جب يجلط سفة كلمه معيت كها

#### انالله وانااليه راجعون

﴿ حضرت امام حسين المالي محد حنفيد سے كفتكو ﴾

حضرت امام حسین طیداللام کے بھائی محمد حفیہ مناسک کج انجام دینے اور امام حسین ابن علی کی خیارت کرنے میں مدینہ کے حالات سے آگاہ کرنے اور اپنے امام سے نئے احکامات لینے کے لیے مکہ میں تشریف فر ماہو چکے تھے قرائن سے داضح ہوتا ہے کہ پر گفتگو مکہ میں قبل از روائگی ہوئی ہے۔

بقول علامہ جلی محمد حنفیہ شدید مریف شے آخری رات روا تکی سے قبل وہ امام کے پاس آئے اور کہا اے بھائی اکو فہ کے لوگ بے وفااور بیان شکن میں انہوں نے حضرت امیر المومنین اور آپ کے بھائی حسن علیہ المام کے ساتھ جو پھھ کیا اس سے میں ڈرتا ہوں کہ بیلوگ آپ کے ساتھ بھی بیان شکنی کریں گے پس بہتر بھی ہے کہ عراق کی طرف ندجا کمیں اور حکہ میں رہ جا کیں جوم خدا ہر بیان شکنی کریں گے پس بہتر بھی ہے کہ عراق کی طرف ندجا کمیں اور حکہ میں رہ جا کیں جوم خدا ہر بیلی اس لئے ڈرتا ہوں کہ بیزید لعن حیلہ شخص کیلئے باعث احترام ہے امام نے جواب دیا ''میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ بیزید لعن حیلہ

و بہانہ سے جھے حرم خدامیں قبل کروادے گا اوراس طرح سے خانہ کعبہ کا احترام ختم ہوجائے گا۔ محر بن حفیہ نے پھر پیش کش کی کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ عراق کی بجائے یمن یا دوسر سے امن کے علاقوں کی طرف طلے جائیں''۔

امام عالی مقام نے فرمایا دو ٹھیک ہے میں آپ کی اس پیش کش پرخور کروں گالیکن حضرت امام حسین ابن علی سحری کے وقت عراق کی طرف روانہ ہونے کیلئے تیار ہوگئے جیسے ہی بیخبر محمد ابن حضیہ کو پنجی تو محمد ابن حضیہ کی تخت کے مام کے سامنے حاضر ہوئے ناقہ کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور عرض کی اے بھائی آپ نے رات وعدہ کیا تھا کہ میری درخواست برخور فرما کیں گے امام نے جواب دیا۔

بلیٰ ولکن بعدمافارقتک اتانی رسول الله وقال یا حسین اخوج الی العواق فان الله تعالیٰ شاء ان یواک قتیلا وقد شاء الله ان یواهن سبابا. لهوف ص ۲۵. ترجمه کی پال کیکن آپ کے جانے کے بعدر سول اللہ تخاب ش تشریف لائے اور فر مایا اے حسین یہاں ہے کوچ کروغدا چا ہتا ہے کہ وہ تحصین تل ہوتا دیکھے اور مستورات کوتیدی دیکھے۔ محمد بن حند نے مسئتے ہی کہا۔

#### انالله وانا اليه راجعون

محمد بن حنفیہ نے آپ سے دوبارہ التماس کیا کہ آپ بچوں اورعورتوں کوساتھ نہ لے جائیں راستہ بہت خطرناک ہے۔

امام عالی مقام نے جواب دیا خداج ہتا ہے کہ وہ ان کواسیر دیکھے۔
محر بن حنی آنے امام سین مایا المام کوروتے ہوئے وواع کیا تو یہ جملے کے۔
کہ جن حنی آئے امام سین مایا المام کوروتے ہوئے وواع کیا تو یہ جملے کے۔
کہ جن دنیا دہ ممگین ہوں اور تحت بیار ہونے کی وجہ ہے گئے کے ساتھ نیاں جاسکان تو میں کوار چلانے کے قابل ہوں اور نہی میں نیز ہ چلاسکتا ہوں خدا کی تم ایش آئے کے بعد بھی بھی خوش نہیں رہوں گا یہاں تک کے روتے روتے روتے آپ ہوش ہوگئے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ سے کہا اسے بھائی ! میں آپ کواللہ کے سپر دکر تاہوں اور اللہ کی امان میں دیا ہوں اے میرے شھید !اسے میرے مسافر!اسے میں خالوم بھائی!

﴿حضرت امام حسين عياسا كنام حضرت عبداللة بن جعفر كاخط ﴾

جب حضرت امام حسین علی اللام کمد سے عراق کے لیے دوانہ ہونے گے اوراس امری اطلاع جناب عبداللہ بن بعظر کو ملی توانہ ہوں نے امام کوعراق کے سفر سے روکنے کیلئے کافی کوشش کی لیکن امام علی اللام اپنے فیصلہ پر قائم رہتے ہوئے جب مکہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیاڑ نے اپنے زمانہ کے امام کی حفاظت کے لیے ایک اوراقد اما پی سوچ کے مطابق اٹھا یا اوراس کے لیے آپ نے ایک مختصر ساخط اپنے بیٹوں عوق وقمہ کے باتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے ایک مختصر ساخط اپنے بیٹوں عوق وقمہ کے کہا تھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے ایک مختصر ساخط اپنے بیٹوں عوق وقمہ کے کہا تھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی ا

اس خط كالمضمون بيقعا

'' دسین آپ کواللہ کا واسلہ دے کر کہتا ہوں گہ آپ مکہ سے نہ جا کیں کیونکہ جھے ڈر ہے کہ اس معاطے ہیں جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس ہیں آپ بھی مارے جا کمیں گے اور آپ کے اہل بیت بھی مارے جا کمیں گے اور آپ کے اہل بیت بھی مارے جا کمیں گے اور آپ ہوایت کی بیت بھی مارے جا کمیں گے دونکہ اگر آپ آپ میں آپ ہوایت کی جان کی جلدی نہ کریں میں آپ کیلئے بریداور جان بین آپ جانتی امیر المونین بین آپ کوات جان جان ومال ، اولا داور اہل بیت کوکوئی کچھ نہ کہ میری دائے پڑمل کیجئے والسلام



سینوں میں رچ گیاہے یوں ماتم حسین کا لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا دہ خوش نصیب گھرہے کہ جس کی فصیل پرسب کودکھائی دیتا ہے پرچم حسین کا

## ﴿ امام عالى مقامٌ كاجناب عبدالله كي ليجواب ﴾

ترجمہ کی ہم اللہ الرحمٰن الرحیم اما بعد: آپ کا خط بھے ملا میں نے پڑھا جو پھھ آپ نے بیان کیا میں نے رسول خدا کوخواب میں دیکھا بیان کیا میں نے اسے بھولیا ہے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے رسول خدا کوخواب میں دیکھا ہے انہوں نے بھے ایک کام کرنے کا تھم دیا ہے میں نے اس کام کوکرنا ہے خواہ وہ ظاہری طور پر میر نے فائد کے میں جائے ایظا ہر میر نے فلاف جائے خدا کی تھم!

اے ابن عم اگر میں حشرات الارض میں ہے کسی کے بل میں بھی تھس جاؤں تو بھی سے جھے وہاں ہے تھے اور تھی ہے جس طرح دہاں سے زکال کرفتل کردیں گے جس طرح میں دہاں سے دکال کرفتل کردیں گے جس طرح میں دہاں ہے دہاں کے جس طرح میں نے بغتے کے دن کی حرمت کو بیامال کیا تھا ۔ والسلام

### ﴿ حضرت امام حسين عليه الدام ك ليامان نامه كاحصول ﴾

عبداللہ بن بعقر نے جیسے ہی امام کے لئے خط روانہ کیا خود فوراً عمر و بن سعید کے پاس آئے

( کہ عمر و بن سعید بزید کی طرف سے ولید کی معزو ٹی کے بعد مدینہ کا گور فرتھا۔ اور مکہ بیس بظاہر
بزیدلعن کی جانب سے امیر جاج مقررتھا جب کہ اس کے ذمہ حضرت امام حسین عبداللہ کو احرام کی
حالت میں قتل کر وینا تھا۔ ) اس سے طاقات کے بعد عبداللہ بن جعفر نے درخواست کی کہ وہ امام
کیلئے ایک امان نامہ تحریر کر ویں کہ شاید امام مکہ واپس آجا کیں۔ اس نے گور زمکہ کی رضامندی سے
امان نامہ لکھ دیا اور حضرت عبداللہ کے اصرار بران کے ہمراہ اپنے بھائی تحیی ابن سعید کو بھی روانہ
کیا۔



﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كے ليے امير حجاج عمر وبن سعيد كا خط ﴾

امابعد میں اللہ سے سوالی ہوں کہ وہ آپ سے ہروہ چیز دور کر ہے جو آپ کو تکلیف دے اور ہے آرام کر ہے اور آپ کو ہدایت دے جس میں آپ کا فائدہ ہے جھے اطلاع ملی ہے کہ آپ عراق جارہ جارہ ہیں آپ میں آپ سے افتر ان کا سبب نہ بنیں کیونکہ جھے اس جارہ ہیں آپ سے افتر ان کا سبب نہ بنیں کیونکہ جھے اس مات میں ڈرہے میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعظ اور بحی ابن سعید کو بھی رہا ہوں آپ ان کے ساتھ والی آ جا کیں آپ کیلئے میرے پاس امان صلد رحی ، احسان اور اچھی ہمسائیگ ہے اور اس کیلئے اللہ گواہ ہے اللہ ضامن ہے اور اللہ بی وکیل ہے والسلام

عبداللہ بن جعفر بیلی بن سعید کے ساتھ مکہ سے باہرامام کے قافلے تک پنچے امان نامہ پیش کیا اور امام کو عراق کے سفر منع کرنے کی کوشش کی۔

### ﴿ امام عالى مقامٌ كا دوڻون فيصله ﴾ بهمالشار حن الرحيم

حضرت عبداللہ بن جعقر نے اس خواب اور کام کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا میں یہ خواب کی سے ملاقات خواب کی سے بیان نہیں کروں گا جب تک زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه الله الرحس المحمد الرحيد

أما بعد فا نه لم يشاقق الله ورسوله من دغاالى الله عزوجل وعمل صالحا و قال اننى من المسلمين وقد دعوت الى الأيمان والبر والصلة فخير الامان امان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدُنيا فنسأل الله مخافة في الدُنيا توجب لنا امانه يوم القيامة فان نويت بالكتاب صلتى وبرى فجزيت خيرا في الدُنيا والآخرة والسلام

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم جس شخص نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک اعمال بجالایا اس نے اللہ اور رسول کی بخالفت نہیں کی اور جس نے بیکہا کہ میں مسلمان ہوں تواس نے بھی بخالفت نہیں کی۔

آپ نے جھے نیکی ، احسان ، امان اور صلہ رحمی کی طرف دعوت دی ہے تو بہترین امان اللہ کی امان ہوں تو جوت دی ہے تو بہترین امان اللہ کی امان ہور دو شخص و نیا میں اللہ نے بیس ڈر تا قیامت کے دن اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ و نیا میں ہمیں اپنا خوف عطا کرے اور ہمارے لئے قیامت کے دن ابان ضروری قرار دے یا قیامت کے دن ہمارے لئے اپنی امان کا ذریعہ بنائے ۔ اور جو آپ نے امان ضروری قرار دے یا قیامت کے دن ہمارے لئے اپنی امان کا ذریعہ بنائے ۔ اور جو آپ نے جھے خطاکھا ہے اگر اس سے آپ کا ارادہ میرے ساتھا حسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے تو تسمیس نے جھے خطاکھا ہے اگر اس سے آپ کا ارادہ میرے ساتھا حسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے تو تسمیس و ناور تو بیں اس بات کا اجھا بدلہ دیا جائے گا والسلام

حضرت امام حسین علیہ السلام کوز برد تنی مکہ واپس لانے کی کوشش کی عبداللہ بن جعفر اور کیا اسلام کوز برد تنی مکہ واپس لانے کی کوشش کی عبداللہ بن جعفر اور بحی ابن سعید جب اپنی پیش کش سے مایوس ہوگئے اور امام عالی مقالم کا ارادہ اٹل دیکھا تو وہ مکہ لوٹ آئے اور عمر و بن سعید کواطلاع دی چونکہ عمر و بن سعید سلح کے راستے سے مایوس ہوگیا تو اپنے بھائی کو دوبارہ ایک کام پر مامور کیا اور ایک سلح گردہ کے ساتھ اسکوسین بن علی کے چھے بھیجا ہے کی ابن سعید امام حسین علیہ اللام کے پاس پہنچا اور آپ کو مکہ واپسی پر مجبور بن علی کے سیام یوں کے درمیان جھڑ پھی ہوئی گئی مقابلہ کی تاب ندلاتے کیا تو امام کی سیاہ اور تی کے سیام یوں کے درمیان جھڑ پھی ہوئی گئی مقابلہ کی تاب ندلاتے

#### ہوئے واپس مکہ چلے گئے اورا ماحسین علیه اللام نے اپنا سفر جاری رکھا۔

#### ﴿المِنَاتِ

حضرت عبداللة بن جعفر ك جواب مين اورامان نامه عمر و بن سعيد كيليّ جوامام في جواب ديا اس مين چند ذكات كي طرف اشاره كياجا تا ہے۔

ا کے حضرت امام صین این علی عبداللہ کے جواب میں بحی کے ساہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم روکیا میں رسول خدا کی طرف سے ان کے اوپر علم نازل ہوا ہے جس پر علل کرنا ہے اور شاید اس کام کو انجام دیں اگر چہ کہ ان کیلئے نقصان وہ بی ثابت کیوں نہ ہواس وقت تاکید کرتے ہیں کہ اس ماموریت اور اس زاز کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں گے یہاں تک کہ تا تر انہوں نے یہ بات کسی نے ہیاں تک کہ اور انہوں نے یہ بات کسی نے ہیں کہ اس ماموریت کیا ہے؟ کیا جہاد اور شہادت امام صین ہے اور ان کے بچوں کا اسر ہونا ہے خدا کی راہ میں مارا جانا ہے؟ ان باتوں کو تو امام نے سے سے روانہ ہوئے سے پہلے جناب تھر حضائے والوں سے بیان فر مایا تھا اور مدینے سے شہادت تک کے حالات بھی انٹار تا اور بھی ضراحی سب ملنے والوں سے بیان کئے آخر یہ کوئی ماموریت تھی؟ اور کونسار از تھا؟ جس کے بارے میں امام اسٹے بھین سے بتاتے تھے کہ عبداللہ کی امیدی کونا امیدی میں بدل ویت ہیں بالاً خرتما م کوششوں کے بعد عبداللہ خاموش ہوجاتے ہیں اور کے واپس چلے جاتے ویت ہیں بالاً خرتما م کوششوں کے بعد عبداللہ خاموش ہوجاتے ہیں اور کے واپس چلے جاتے ہیں میں بالاً خوفر ماتے تھے۔

وما انا محدث بها حتى القي ربي.

برراز ہاس سے خودا مام بی آگاہ ہیں۔

۲ ﴾ امام حسین طیرالسام امان نا ہے کے جواب میں سب سے پہلے اپنے اہداف کے مطابق کہ جوخدا کی طرف دعوت ہے فرماتے ہیں اور پھر ایک لطیف اشارہ کرتے ہیں اور عمر وکوفسیحت کرتے ہیں'' قیامت کے دن وہ لوگ خدا کی امان میں شامل ہونگے جو دُنیا میں اپنے وظا کف کو انجام دیتے مونکے اور خدا کا فوف رکھتے ہوں گئے'۔

اس میں ''ان'' شرطیہ کو استعمال کرنے ہے مدف اصلی اور جو، ان کی مراد ہے اس سے یردہ

اٹھ جاتا ہے کیونکہ مقام دعامیں اگر کو استعال کرناسوال آنگیز اور تو نیخ کے مفہوم کو ظاہر کرنا ہے۔

سا ابوخف نے جو پچھ لکھا ہے ہوسکتا ہے اس کی عبارت میں پچھرہ گیا ہواوروہ تھم جس کا امام سین علیہ السلام سے علیہ السلام نے ہر جگہ تذکرہ فرمایا ہے اس خواب میں بھی حضور پاک نے امام سین علیہ السلام سے ملاقات کے وقت وہی تھم سایا ہواور ساتھ ہی آ پ کی ملکوت اعلی کی طرف جلد آ مدکی خواہش کا ظہار بھی کیا ہو۔

#### 

## حضرت امام علی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں

اگرتم جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہوتو ہمارے ثم واندوہ

میں محزون ومغموم رہا کرو۔اور ہماری خوشؓ میں خوش اور شاد مان رہو۔تم

پرلازم ہے کہ ہم سے محبت و دوئ رکھو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کسی پھر سے

بھی محبت کر بے تو خداا ہے اس پھر کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا۔

## حضرت امام حسين عليه السلام كاارشاد

جس شخص کی آئیسیں ہمارے غم میں اشک بار ہوں یا جو شخص ہماری مصیبت کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو کا بہائے تو اللہ تعالیٰ اس کو

<u>ج</u>نت عطا کرےگا۔

### ﴿ مكه ٢ كربلا براستدرينه ﴾

#### ﴿ ضروري وضاحت ﴾

ا کثر مؤ رخین نے مکہ ہے کر ہلاء کی روائلی کواس انداز ہے تحریر کیا ہے جس ہے بیمحسوں ہوتا ہے کہ آپ مکہ کے بعد سید ھے عراق تھے ہیں مدینة الرسول تشریف نہیں لے گئے جب كہ بعض مؤرخین اور صاحبان مقاتل نے وضاحت لکھی ہے کہ آپ مکہ سے مدیند الرسول تشریف لے گئے ہیں اور پھر مدینہ سے کر بلاء کا سفر شروع کیا ہے جمار انظریہ بھی بھی ہے ہوراس نظریہ کے مؤیدات سے مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین علی اللام کی طرف سے واضح اور دوٹوک الفاظ میں سہ اعلان فرمانا ہے کہ میں اس وقت مکہ جارہا ہول بعد کے بارے آپ نے خاموثی اختیار کی ہے ساتھ ریج بھی آ پ نے واضح اعلان فرمایا کہ پیل بیزین معاویایوں کی بیعت ہرگز ہرگز نہ کروں گا۔ جب سفر کے آغاز میں نہ کوفیہ کی روانگی کا ذکر ہے نہ کوفیہ والوں کی دعوت آئی ہے تو ظاہر ہے اس دوران بحض صاحبان مقاتل نے جوواقعات مدینہ درج کئے ہیں جن میں مدینے سے وداع کے وقت کوفداور کربلاء کا تذکرہ ہے توبیان سے اشتباہ ہوا کیونکہ جب امام عالی مقام اسے سفر کے آغاز میں کوفیدو کر بلاء کا ذکر بی ٹہیں فرمار ہے تو پھروداع کرنے والے اس کا ذکر کیونکر کرتے صحیح صورتحال بوں بنتی ہے کہ جنب امام حسین طیداللام مکہ سے کر بلاء جانے کا اعلان کرتے ہیں کوفہ والوں کی طرف اینے سفیر حضرت مسلم کوروانہ فرماتے ہیں اور حضرت کی شہادت کی خبر بھی مل پچکی ہوتی ہےان حالات میں اور اس اٹل فیصلہ کی روشنی میں جب مدینۂ الرسول میں آخری و داع کے يتشريف لائے ہيں قواس وقت آپ كے خاندان والوں نے جب آپ كودواع كيا تواس ميں كربلاء كأذكرآب كى شہادت كاذكركوف والول كى غدارى كاذكر ہے اور امام كا بھى جواب سب كے لينظ كديدايك البي فيصله ب جس يرجيه على كرنا باس تناظر مين ال جلك مكه سه والسي مدينه کی منازل ترتیب واردرج کردی ہیں۔

## ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كى دوباره مديند آمد ﴾

۱۷ دلحجه ۱۰ حک رات کوسلطان کر بلاک "معدن بنی سلیم" سے روائلی ہوئی اس راستے پر ہی ربذہ کا خطر آتا ہے۔

وارث كائنات فليل كربلًا يهال سے روانہ ہوئے توايک دورا الآيا جے بطور منزل بھی پکارااور شاركيا جاتا تھااس كانام "مغيثة الماوان" تھا جوعام طور پر" ماوان" كے نام سے شہرت يافتہ تھا يہاں ہوازن اور ربيد كے قبيلے آباد تھے جو يمنی الاصل تھے اور بجرت كركے يہال آئے تھے ہوئد" مادان" كے مقام پريانی كويں وافر مقداديس تھے۔

اس مقام سے دوراستے نکلتے تھے ایک سید ھا شال کی طرف"معدن النقر ہ''جاتا تھا اور دوسراشال مغرب کی طرف سے ہوکر اس راستے سے جاملاً تھا جو مدینے سے"معدن النقر ہ'' جاتا تھا مزل الماوان سے مدیند تقریباً 95/90 کلومیٹر اور المعاوان سے معدن النقر ہ بھی تقریباً 70/60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔

مور خین نے باختلاف اسے ختف منازل میں شار کیا کچھ نے آٹھویں منزل بعض نے نویں،
دسویں اور گیار ہویں منزل کھا ہے لینی اس مقام کوئی سوکلومیٹر آگے جا شار کیا ہے اس اشتباہ کی
چند وجو ہات تھیں چونکہ اس منزل سے ایک واقعہ کا تذکرہ شامل ہے جس وقت امام کا کنات کہ
سے روانہ ہونے کا پروگرام بنار ہے تھا اس وقت قبیلہ بنی اسد کے کی لوگ وہاں موجود تھے
اور یہاں ہی عبداللہ بن زبیر کو حضرت سید الشہد ائے نے اپنے دوٹوک فیصلے سے بھی آگاہ فر مایا کہ
میرے جد اطہر نے جس ونبہ کے حرم خدا میں ذرائح ہونے کی تصدیق فر مائی ہے وہ میں
حسین نہیں بنیا جا ہتا اور میں کھبے دور شہید ہونے کو پہند کروں گا۔

امام کائنات نے احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا اور جج کا ارادہ ترک کردیا قبیلہ بنی اسد کے دوجوان عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر بن شمعل اسدی روایت کرتے ہیں جوہم اس سارے سفر میں امام کا ننات کے شریک سفر شفے بلکدان ہے ہٹ کر قیام پذیر ہوئے آئے تھے۔

جس وقت سلطان کا نتات نے معدن بنی سلیم سے سفرشروع فرمایا ہم اس قافلہ تسلیم ورضا کے پیچیے بیچیے دھیمے انداز میں مصروف سفررہے دوران سفر ہمارے یاس سے ایک تیز رفتار ناقد سوار (بروایت دیگر گھوڑ اسوار )'مغیثة الماوان' كى طرف سے آكر گزرااس وقت امام حسين كا قافلدربذہ سے گزرر باتھا تو اس سوار نے عمامے سے چہرے کوڈ ھانیا ہواتھا مرجم نے اسے گزرتے ہوئے ضرور دیکھا۔ اس سوار کی نگاہ حضرت امام حسینؑ کے کاروان صدق و وفایریزی تواس نے اپناراستہ بدل لیا ہم نے اس کی اس مشکوک حرکت سے اس کا پیچیا کیا اور پچھے فاصلے پر جا کراہے روک لیا ہمارے سلام کا جواب دینے کی بجائے اس نے ہمارا تعارف جا ہاہم نے بتایا كه بهم اسدى قبيلے تعلق ركھتے ہيں اس نے شندى آه جركر كہا الحمد للداور ساتھ بى نقاب ألث کے کہا کہ میرانام بحیرابن سعد اسدی ہے میں کونے سے آر ماہوں اور ابن زیاد ملعون نے حاکم مدينة عمرا بن سعيد ملعون كي طرف جميجا جيسے ميں مدينه پنجاتو پينة چلا كه حاتم مدينه ابن سعيد ملعون امیری بن کے مکہ گیا ہواہ اوروہ ایا م تشریق مکہ گزارے گااس لئے اب میں عازم مکہ ہوں ہم نے کوفد کے بارے میں حالات بو چھے تواس نے کہا کہ جناب امیر مسلم سے اہل کوفد نے بے وفائی کی ہے انہیں دھو کہ میں رکھا اور عین مشکل میں ننہا چھوڑ دیا ۔ اور ابن زیا دہلعون کے حکم ہے جناب امیرمسلم کوشہید کردیا گیا مجھے اس خرکودینے کیلئے حاکم مدینہ کی طرف بھیجا گیا

تا كدوه تازه ترين حالات سے نبرد آزما ہونے كيكے تيارر ہے ابن زياد ملعون نے يہ سب انظامات جوانان بنی ہاشم سے خوفز دہ ہوكر كئے ہیں .....

یددونوں اسدی جوان روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے قافے میں جاکر شامل ہوگئے اور اس کوشش میں رہے کہ انہیں کوفہ کے حالات ہے۔ تخلیہ ملنے پرآگاہ کردیں مرجم منام 'الماوان' تک ایبا کوئی موقع مہیا نہ ہوسکا آ ٹرنماز عشاء کے بعد ہم نے حضرت امام حسین علیہ الملام کے ایک غلام سے بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے کے لئے ورخواست کی کہ ہم ایک ایک خالم سے بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے دیکھااور فر مایا ورخواست کی کہ ہم ایک ایم خرر کھتے ہیں کریم کا تناہ نے چاروں طرف ویکھااور فر مایا ہم میں کوئی بھی غیر نہیں جو چا ہو بیان کرو۔

ہم نے بچیر بن سعد اسدی کی زبانی جوسنا تھاوہ بیان کردیا

(بحوالہ تاریخ ابن عسا کر بتر جمدالا مام حسین ص ۹۰۹ بکلمات امام حسین ص ۳۳۹) پنجرسن کرفرزندان امیر مسلم کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی بارش جاری ہوگئ

منبر سے خطباء و ذاکر مین اس واقعہ کومنزل ثوق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں حالا نکہ منزل ثوق کوفہ کے نز دیک ہے اور مکہ سے کوئی بھی مسافران دنوں مدودنوں میں منزل ثوق پر نہ پہنچ سکتا تھا۔

اوراس زمانے میں جبکہ ذرائع آ مدورفت انتہائی محدود تھے اورراستے بھی دشوارگزار تھے دراصل حقیقت بیہے کہ مکہ سے روائل کے بعد حضرت امام حسین علیالام نے عیدالانتی منزل ذات العرق پر گزاری جبکہ فاہری طور پر پینجر شہادت حضرت مسلم بن عقیل امام عالی مقام کومنزل مغیثة الماوان پہلی ۔ یہ بھی عرض کردیں کہ جو پچھ مورقین نے لکھا ہے کہ خبر شہادت امیر مسلم خزیمہ پہنچی جو مدینہ کئی سوکلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور عام طور پر ایک گھوڑ اسوار کو کو فدسے مدینہ زیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ ہے دیا ہو گئے ہیں ۔ اگر بحیر اسدی کودی گیارہ ذی الحجہ کو بھی روانہ کیا گیا ہو تو بھی اس مقام پر اس کا ملنا مشکل ہے بعنی روایت ، فاصلے ، وقت ، رفقار ، جغر افیداور تاریخ کواگر ملایا جائے تو بھی بحیر اسدی کا سلیمان وشمعل اسدی سے مقام مغیثہ الماوان سے پہلے ملنا ثابت ہوتا ہے۔

یہ بھر اسدی جیرہ کا رہنے والاتھا، اب ایک اور بکر اسدی کوفہ کا ساکن بھی حضرت امام حسین کوراست میں ملاتھا اور اس نے بھی حضرت امیر مسلم کی شہادت کی خبر دی تھی اس نام کے تئی اور لوگوں پر بھی موز مین کو اشتباہ ہوا ہے اس اطلاع کے بعد مولا امام حسین علیہ اللام نے خیام کو زیت بخشی اور مخدرات عصمت کواس شہادت سے آگاہ فرمایا۔ آپ کے ارشادات کچھاس طرح ہوں گے۔

کوفہ والوں نے غداری کی۔ ہمارے بھائی مسلم بن عقیل اوران کے ساتھ ہمارے خاندان کے وفہ دار نوے ساتھ ہمارے خاندان ک وفادار نوے سال کے بزرگ صحابی رسول کو بھی شہید کردیا۔ جناب مسلم کے فرزندان ، بھائیوں، بہنوں ، کو پرسد دیا گیا۔اوراس جگہ سے مدینہ جانے کا پروگرام بنایا گیا۔

### ﴿مغیبة الماوان سے مدیندروانگی ﴾

ا ذی الحجری رات 'مغیثہ المادان کے مقام پر کاردان توحید نے گزاری ادرساری رات خیام کے قام کی صدائیں مجی بلند ہوتی رہیں۔

دوسری طرف حضرت امام مظلوم کربلانے اپنے خاندان کے افراد کوجمع فرمایا اور کہا کہ اس مقام مسافرت میں کوئی فیصلہ کرنے ہے بہتر ہے کہ مدینتہ الرسول میں چلتے ہیں اور وہاں تمام بنی ہاشتم کو اکٹھا کرکے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لئے ہماراضبح کاسفر مدینہ کی جانب ہوگا۔

عام لوگوں کا خیال ہے جو خلیل کر بلا جب پہلی دفعہ مدیندالرسول سے دوانہ ہوئے ہیں تو یہ قافلہ سفر بنی ہیں رہا اور مکہ ہے آئے بھی دواں دواں رہا حالا تکہ ایرانہیں ہے حقیقت سے ہے کہ مکہ مکر مہ مدینہ الرسول سے جنوب کی طرف ہے اور کر بلامعلی اور کوفہ شال کی طرف ہے مدینہ سے مکہ مکر مہ کی طرف وورائے جائے ہیں ایک مدینے کے مغرب کی جائب اور دوسر اراستہ مدینہ سے مشرق کی طرف جاتا ہے جو مکہ دکوفہ کی ایک منزل ہے اور معدن النقر مدینہ سے میں اکا ویمیٹر مشرق کی طرف ہے بین تھوڑ اسا شال مشرق کے رخ بہے اس معدن النقر مدینہ سے مشرق کی جانب ایک دوراہا آتا تھا جس سے ایک راستہ جنوب مشرق کی طرف جاتا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کھو میٹر سے کہ کو میٹر سے کہ کو میٹر سے کہ کو کھوڑ یا تا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کھو میٹر سے کہ کھوڑ یا دوراہا تا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کھو میٹر سے کہ کھوڑ یا دو ہے۔

جس وقت سلطان کر بلامغیث الماوان پنچ تو یهاں سے ویسے بھی مدینے آنے کا پروگرام تھا گر حضرت امیر مسلم کی شہادت کی خبر من کر مدیند الرسول کا بی رخ فر مایا اس موضوع پر مختلف کتب بیس ساٹھ سے زیادہ حوالے ملتے ہیں چند حوالے درج کرنا ضروری بھی ہیں چونکہ مکہ سے حضرت سیدالشہد ا ا کے دوبارہ آنے کو نہ تو زیادہ شہرت ہے اور نہ بی اکثریت کو اس کاعلم ہے سے دوایت اوط بن تکی الی مختصف نے اپنی تقتل بیس اس طرح تحریک ہے جس وقت حضرت امیر مسلم شہید ہوگے اور ان کی خبر حضرت مظلوم کر باز تک پنچی تو ان کو شدید صدمہ پنچا تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دیا کہ یہاں سے مدینے کارخ کریں انہوں نے جس منزل پر خبر دی وہاں سے خیصے اکھاڑے اور مدینہ یں جا پنچے۔

صاحب دياض الاحزان فيجى يدكها بهك

جس دنت سلطان کر بڑانے مکہ سے عراق کا ارادہ فر مایا تو وہ دالیں مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔

ا حب فوادح حسینیہ نے بھی بیروایت لکھی ہے کہ

جب حضرت امام حسينً نے کوفہ کے سفر کا ارادہ فر مایا تو مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔

ای طرح صاحب منخب التواریخ نے لکھاہے کہ

حضرت امام سين عياله في جب عراق كاقصد فرمايا تؤمديد ستشريف في الحكة -

الله علامہ در بندی نے بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت شہنشاہ کر بلاً والیس مدینہ تشریف لا کے تو انہیں جناب محمد حفیہ کے اور انہوں نے حضرت امام حسین سے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی شہادت پر تحزیت کرتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ جمیں اپنے بھائی حضرت مسلم کی شہادت کا شد بیصد مہ پہنچا ہے اس لئے ہم کوفہ جانے کا ادادہ رکھتے ہیں۔

الله صاحب اسرار الشهادة تحرير كرتے بي كه جس وقت خفرت امام حسين عليه السام كواسدى جوانول خصرت مسلم بن عقبل كى شهادت كى خبر دى تواس وقت آپ مدينه منوره كى طرف روانه ہوئے۔ بدا يك تاريخى حقيقت ہے جوسلطان كر بلاً كمد سے عراق تشريف لے جانے سے پہلے مدينہ طيبہ تشريف لائے اور بدكوئى زيادہ سفر بھى نہ تھا كيونكه آپ كو مدينہ آنے كيليے اضافی سفر صرف ٣٠ كلوميم بى كرنا تھا۔

اس پرمزیر نفصیلی بحث کیلئے ریاض القدس جامی ۱۲۱ ملاحظ فرما کیں۔

یکھی حقیقت ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد جوصورت حال سامنے آئی ان حالات کے تحت آپ کیلئے بنی ہاشم کے تمام افراد کو دوبارہ ملنا بھی ضروری تھا اور حضرت امام حسین علیہ اللہ منے حضرت عبداللہ بن جعفر طیالہ ہے بھی بہی فر مایا کہ آپ مکہ مکر مدین چندروز قیام کرکے دہاں کے حالات کا جائزہ لے کرمدینہ تشریف لے آئی ہم آپ کے ختظر ہونگے اس

تاكيدى كفتكو يه كاريد طيبتشريف لي تا ثابت بـ

ا گرہم ذرائع آمدورفت ہے۔ رفتارسفر کو بھی دیکھیں تو ٹابت ہوتا ہے جو تین دن کسی مقام پرلگ گئے ہیں درندآ پے کر بلامعلٰی کیم محرم سے پہلے تشریف لے آتے۔

مورخین نے سلطان کربلا کے دوبارہ مدینۃ الرسول پینچینے کے بعد مزارا قدس حضرت رسول اللہ برحاضری اور گفتگو کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

مدیند منوره میں آپ کا تین دن کا قیام تھا اور آپ اس دوران زیادہ تر روضہ رسول اکرم پر ہی قیام پذیر رہے اس دقت مدینہ کا حاکم عمر بن سعید ملعون مکہ گیا ہوا تھا اور اس کا بھائی سحیٰ بن سعید ملعون بھی مکہ میں تھا (ریاض القدس جاص ۱۲۱) اور مدینہ حاکم سے خالی تھا۔

دراصل مشکل ترین مرحلہ بیہ ہے کہ موز خین نے بدیدت الرسول سے حضرت امام حسین کی دومر تبدروانگی کو یکجا کر کے بھی لکھا ہے جس سے حالات خلط ملط ہو گئے۔

صرف چند مندرجہ بالا روایات وواقعات ہی ہے دو دفعہ روائگی کی نشائد ہی ہوتی ہے ہمارے خیال میں ہم نے اس عنوان پرسیر حاصل بحث کر لی ہے مزید حقیق کیلئے روضۃ المطلومین کی جلداول کے خطاب نمبر کا اور ۴۸ کو ملاحظ فرمائیں۔

ہم نے کوشش کی ہے کہ مدینۃ الرسول کے وہ واقعات جن میں عراق جانے کا تذکرہ ہے انہیں مدینہ والیسی اور وہاں سے عراق روانگی کے حوالے سے تحریر کریں کیونکہ جب پہلی و فعد آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تواس وقت کوفہ کا اور عراق جانے کا حوالہ نہ تھا فقط مکہ جانے کی بات تھی۔



### ﴿ مكة تامدينة منازل اور فاصلي ﴾

بہلی منزل شعب علی مکہ ہے ذات العرق فاصلہ ۹۹ کلومیٹر

بروزمنگل ۹ ذی الحجه الحرام ۲۰ ججری بمطابق ۸ تمبر ۲۸۰ ء

دوسرى منزل ذات العرق تااسلح فاصلة المكلوميشر

ہفتہ ۱۳ فی الح<sub>ج</sub>ه ۲ جری برطابق ۱۲ منبر ۴۸۸ء

تيرى منزل المسلح تالعمق فاصلة ١٠ اكلوميشر (المسلح يه آپ كا گذر رفيعيه نامى قصبه يهي بوا)

اتوار ۱۷ زي الحيه ۲ جري بمطالق التمبر ۲۸۰ ء

چۇتىمىزل لىمق تامعدن بنى ئىلىم فاصلە ٨كلومىٹر (لىمق سے زواند ہوئے آپ گذرسلىلە نامى عگە سے ہوا)

سوموار۵اذی الحجه ۴ ججری بمطابق ۲ استمبر ۳۸۰ ء

پانچویں منزل معدن بنی سلیم تاالماوان فاصلہ ۹۰ کلومیٹر (معدن بنی سلیم سے ربذہ کے راستہ سے گذر سے اور عید قرف روانہ ہوئے) گذر سے اور عید قربان ذات العرق میں گذاری اور پھروہاں سے مادان کی طرف روانہ ہوئے)

منگل ۱۱ ذی الحبه ۲ ججری به طابق ۱۵ متبر ۲۸۰ ء

چھٹی منزل المادان تامدینه منورہ فاصلہ ۹۵ کلومیٹر (حضِرت مسلم کی شہادت دواسدی افراد نے

آپ کوالمادان میں پہنچائی ۔ بظاہر یہ پہلی مرتبہ خبرتھی جوآپ کوعلنی ملی)

بدها وي الحبالحرام ٢٠ ججري بمطابق ٢ التمبر ٢٨٠ ء

## ﴿ مكه عدر بلاتك كى منازل براسته مدينه ﴾

٩ ذوالحجركومكد سے كر بلاتك جن مقامات ميں امام نے قيام كياوه پندره 15 منزليس بيں \_

ا متعمم -شعب حضرت على بن ابيطالب سے رواند ہُوئے اور تعمیم كراسة منزل

٢ صفاح كى طرف ردانه ہوئے دہاں سے منزل ذات العرق پر قیام فر مایا

۳ ذات العرق میں آپ نے عید قربان کا دن گذارا ( کمہ سے فاصلہ تا ذات العرق ۹۹ کلامین )

المسلح في التعرق من المسلح نامي جدير قيام فرمايا (درمياني فاصله 84 كلومير)

۵ العمق المسلح سے رواند ہو کرآ پ نے العمق میں قیام فرمایا (ورمیانی فاصلہ 102 کلومیٹر)

۲ معدن بن سليم العمق سے رواند ہوكرآئ نے بن معدن بن سليم ميں قيام فرمايا (درميانی فاصله 180 كلوميش)

الحادان اور بن سليم سے روانہ ہو كرآئ نے الماوان ميں قيام فرمايا (درميانی فاصلہ 90 كلوميٹر)

نوٹ المادان سے ایک راستہ سیدھا کوفہ کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ مدینہ منورہ سے ہوکر معدن النقر ہ کے راستہ سے ہوتے ہوئے کوفہ جاتا تھا۔

۸ مدیند منورہ آپ الماوان سے مدینہ والی تشریف لے گئے کونکہ مدینہ والی جانے میں آپ کے مدنظر پھھاہم مقاصد سے جن میں کوفہ میں حضرت مسلم بن عقبل کی شہادت کے تناظر میں بن ہائشم کے نو جوانوں سے صلاح مشورہ ، اپنے جدا مجد کے مزار سے تجدید زیارت اور اپنی مادر گرای اور برادر بزرگ وار کے مزارات کی زیارت کا مقصد بھی مدنظر تھا اور اس کے لیے آپ کوفقط تمیں کلومیٹر اضافی سفر کرنا پڑتا تھا۔ (درمیانی فاصلہ الماوان تا مدینہ فاصلہ 95 کلومیٹر تھا آپ مدینہ مورہ 17 ذاولجہ 60 ہجری بہطابی 16 سمبر 480 عیسوی پہنچ)

(مدینہ کے بلاء کی طرف روانگی اور کر بلاء تک کی منازل آگے بھل کربیان کرتے ہیں)

### ﴿ مدینه سے کر بلاء .....منازل کی تفصیل ﴾

مدید سے براستہ جہید عسیلیہ وادی صفراء سے گذر ہاں وادی میں جہی قبیلہ کے لوگ رہتے سے ان میں سے عباد بن مہا جر، زائدہ بن مہا جرجی آپ کے کاروان میں شامل ہوئے اور کر بلا کے شہداء سے جیں۔معدن العقر ہشا ہرا ہے اعظم پرواقع تھا ماوان اور ربذہ سے آنیوالا راستہ اسی جگہ پر آکرماتا تھا اور یہاں سے کاروان کوفہ کے لیے جاتے تھے۔اس لیے معدن العقر ہ کودورا ہا بھی کہا جاتا تھا مدینہ سے یہاں تک کافا صلہ 102 کیلومیٹر بنتا ہے۔

بعض روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ معدن الفقرہ میں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات جناب عبداللہ بن عمر سے ہوئی اوراس نے وہ گفتگو کی جسے بعض دوسر ہے حققین نے مکہ کی ملاقات کے حوالے سے بیان کیا ہے بہر حال ہوسکتا ہے مکہ بیل بھی عبداللہ بن عمرامام حسین علیہ السلام سے ملے ہوں اور پھر جب آپ مدینہ سے عواق کے لیے روانہ ہو گئے تو دوبارہ آپ کو یزید کے خلاف عملی اقدام اُٹھانے سے دو کئے کے لیے حاکم مدینہ کے اشارہ پر معدن اُلفترہ میں بھی عبداللہ بن عمر نے دوبارہ آپ سے آکر ملاقات کی ہو۔

مدیند سے روائل کے بعد دوسری منزل حاجز ہے معدن الفقر ہ سے حاجز کا فاصلہ 104 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور حاجز ایک پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کے بعد اللّی منزل بلن الرمنة بنتی تھی جس کا فاصلہ حاجز ہے 102 کلومیٹر بنتا تھا۔

حاجز میں قیام کے دوران زرارہ بن صالح ادر حجمہ الواقدی نے آپ سے ملاقات کی جوبطن الرمة کی طرف سے آرہے تھے۔انہوں نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں کیونکہ وہ لوگ بے وفاہیں۔

المام حسين عليداللام في ال كجواب ميس فرمايا:

ولكتى اعلم علما ان هناك مصرعى ومصرع اهلى واصحابى لاينجو منهم الدي على زين العابدين

لیکن پی یقیی طور پر جانتا ہوں کہ وہاں پرمیری قل گاہ ہے میر ے اصحاب اور اہل بیت نے تن ہونا ہے میر ے الل بیت سے فظ میر ے بیٹے علی زین العابد بن علی الدائم بھیں گے۔

مدینہ سے تیسری منزل کمیر جو کہ وادی اطن الرمہ بیل تھی اور حاجز سے 102 کلومیٹر کے فاصلہ پرتھی اس کے تین طرف پہاڑ ہیں اے جبل الشمار حاجز ای پہاڑی سلسلہ کا حصہ تھا اور اس کی شائی طرف وادی اس کے تین طرف روانہ فر ما یا اور وہ وادی اللہ من الرمتھی منزل میسر سے امام حسین علیہ اللہ نے اپنا ایک قاصد کو فدی طرف روانہ فر ما یا تھا کہ میں جناب عبد اللہ نے کو فدیس جاکر جو خطبہ و یا تھا اس میں فر ما یا تھا کہ میں بنا ہوں ۔

آپ کے مولا کو وادی طن الرمہ بمقام میسر چھوڑ کر آئر ہا ہوں ۔

چوتھی منزل تو زے جو منزل میسر سے 76 کلومیٹر کے فاصلہ یہ ہے۔

﴿ يَا نِحِوِينَ مُزِلَ ﴾

منزل تورہ اگلی منزل فید ہے درمیانی فاصلہ 93 کلومیٹر بنتا ہے اور بیرجگہ مکہ اور کوفہ کے عین ورمیان میں واقع تھی اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی سلسلہ تھا اسے جبال سلمی اور اجا (عجہ ) کہا جاتا تھا۔ یہی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بارے جناب طرماح بن عدی نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آ ب ال پہاڑوں میں جا کر قیام کریں۔ فید کا شہر جبال شار کے بالکل مشرقی طرف تھا۔ اس علاقہ میں طائی قبیلہ آبادتھا۔ جب کہ حاجز بہیر، تو زاور فید تک علاقہ جو دیار بنی قیس کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا قبیلہ اس علاقہ میں پھیلا ہوا تھا۔

ای منزل پرعبداللہ بن شرح بن سلیم کوئی کی روایت ہے کہ وہ جج کر کے واپس آر ہا تھا اور منزل فیدسے پہلے آپ کی ملاقات کوفدسے آنے والے بکیراسدی نامی شخص سے ہوئی اوراس نے ہمیں حضرت مسلم اور حضرت ہائی کی شہاوت کی خبر اوران کی لاشوں کی پامالی کی خبر سنائی اور پھراسی بکیراسدی نے بتایا کہ اس نے بیٹیرامام علیا المام کوسنائی تھی۔

﴿ ایک غلطی کاازاله ﴾

اس جگه واقعات بیان کرنے والوں میں شدیدا ختلاف پایاجا تا ہے کہ حفرت مسلم کی شہاوت

کی خبراہام حسین علیہ المام کو کس جگہ بلی اور کس نے دی۔ اس بارے جو پچھ بیان کیا جاتا ہے وہ پچھ بیان کیا جاتا ہے وہ پچھ بیاں کے بیخبر اوں ہے میڈ آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے بیخبر آپ کو منزل فید پر ملی بیخبر آپ کو منزل فریمہ میں ملی بیخبر آپ کو منزل زبالہ پر ملی۔ بیخبر آپ کو منزل ثوق پر ملی میرے خیال میں بیسب روایات درست ہیں کیونکہ کوفداور مکہ کوفداور مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفد کی خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفد سے مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفد کی خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفد سے مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفد کی خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفد سے مدینہ جانے والوں کا راستہ وہی تھا جس سے امام حسین علیہ السلام کوفہ جارہے تھے تو مختلف لوگوں سے جب ملاقات ہوتی اور ان سے حالات دریا فت کئے جاتے تو آپ کو جہاں اور خبریں بتائی جا کیں وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بارے بھی بیان کیا جا تا البتہ کیلی دفعہ آپ کو جوخبر ملی قر ائن سے پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بارے بھی بیان کیا جا تا البتہ کیلی دفعہ آپ کو جوخبر ملی قر ائن سے بیت چاتے ہو تیا ہے وہ مغیثہ الم اور فری اس من خبر ملی تھی۔

#### ﴿ جِيمْنَى منزل ﴾

فید سے شالی اجفر کا شہرتھا۔فید سے 99 کلومیٹر کے فاصلہ پرتھار دامیات سے پند چاتا ہے کہ اجفر سے شقوق تک کے علاقوں میں قوم عادو شمور آبادر ہی ہے جسکا تذکرہ قر آن میں موجود ہے حضرت ھودان کے اوپر پیغیر بھیجے گئے۔

فید سے بیں کلومیٹر کے فاصلہ میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی اپنے کاروان کے ساتھ موجود تھا اور بیا پنے زمانہ کا بڑا را ہزن تھا البتہ کر بلا میں اس نام کے دوشہید ہیں ایک کی کنیت ابووھب ہے وہ حضرت امیر المومنین کے اصحاب سے تھے البتہ بی عبداللہ بن عمر دوسرے ہیں امام سے ملا تات کے بعد ہدایت یائی اور پھر کر بلا تک ساتھ دیے اورشہداء کر بلا میں شامل ہیں۔

### ﴿ساتوي منزل خزيميه ﴾

اجفرے میاہ العرب 66 کلومیٹر اور میاہ العرب سے خزیمیہ 6 کلومیٹر ہے اس جگدامام علیہ اللام نے قیام فرمایا۔

میاہ العرب میں عبداللہ بن مطبع سے ملاقات امام ہوئی اس نے امام کو کوفہ جانے سے منع فر مایا اور موت یا ددلائی امام نے اس کے جواب میں فر مایا۔

الموت على الحق اولى من الحيوة على الباطل

والموت في العزخير من الحيواة في الذل

حق پرموت آناباطل پرزئدہ رہنے ہے بہتر ہادر عزت کی موت ذلت کی زندگی ہے بہتر ہے۔ میاہ العرب سے چھکلومیٹر بعد ترسیمیہ کو امام نے اپنی منزل بنایا اس جگہ کوزور دبھی کہا جاتا تھا جناب سیدہ نینب (صلواۃ الشطیما) نے ہاتف کو جواشعار پڑھتے سناوہ یہی جگہتی وہ اشعار یہ بیں الایاعیسن فاحسف لمی بعد و من یبکی عیل الشهداء بعدی علی قوم تسوقهم المنایا بمقداد الی انجاز و عدی

اے آکھ اگر تو نجات چاہتی ہے اور خیتوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو ان شہیدوں کے مم میں بھر پور آ نسو بہا جن شہداء کو تضاء خودان کے اپنے قدموں کے ساتھ ان کی شہادت گاہ کی طرف چلا کر لے جارہ تی ہے اور دضائے الی انہیں کھنچ کران کی شہادت گاہ کی طرف لے جارہ تی ہے جب بی بی نے نے شعر سنائے تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فر مایا۔

يا اختاه كل ماقضى فهو كائن

اب بهن جوفیعله قضاء کامو چکاہاس نے ضرور ہوتا ہے۔

فرزد ق شاعر کے بھائی بشر بن غالب کی ملاقات آپ سے ای جگہ ہوئی ہے اور اس نے آپ سے میسوال کیا تھا کہ اس آیت کامعنی کیا ہے۔

"يوم ندعو كل اناس بامامهم"

اوراس منزل پرزهیر بن قین سے ملاقات ہوئی اوراس نے آپ کی وعوت پر لبیک کہی اور آپ کے کاروان میں شامل ہوگیا اور آخر دم تک آپ کے ساتھ رہا۔

#### ﴿ آتُحُوسِ منزل قيراالعبادي ﴾

(منزل ابطان) تعلیہ سے شال کی طرف 62 کلومیٹر کا فیصلہ تھا ای جگہ جناب وهب بن عبداللہ کلیمیٹر کا فیصلہ تھا ای جگہ جناب وهب بن عبداللہ کلیمیٹر کی والدہ سے ملاقات ہوئی اس جگہ امام حسین علیہ السلام نے زمین پر نیز ہمارا تھا اور پائی کا چشمہ ابلاتھا۔ یہ وهب کی والدہ کا چشمہ ابلاتھا۔ یہ وهب کی والدہ کا مام تھا یہ چھوٹا ساخاندان تھرائی تھا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور بڑا درجہ یا گئے۔

#### ﴿نُوسِ مَنزل ثُونَ ياز باله ﴾

اس منزل پرایاس بن عمل طائی امام حسین علیدالسلام ہے آ کر ملے۔اے کوفدے عمر بن سعد فے حصرت مسلم نے حضرت سے پہلے عمر بن سعد کو جووصیت کی تھی اس وصیت کے جزوی حصد پرعمل کیا۔
مدینہ تا زبالہ کا فاصلہ 855 کلومیٹر ہے بیٹھ 286 الحجہ کو امام حسین علیدالسلام کے ساتھ آ کر ملا

خزیمیہ سے تعلیہ 66 کلومیٹر شعلبیہ سے قیر العبادی سے ثوت تک کافاصلہ 58 کلومیٹر تھا منزل ثوت سے زبالہ تک کافاصلہ 20 کلومیٹر تھا منزل ثوت کو کیچھلوگ منزل شقوق بھی کہتے ہیں۔ ثوت عاضر یہ کے اسدی لوگوں کی ملکیت تھا

امام حسین ملیداللام نے ایاس بن عثل طائی ہے کوفد کے حالات سے اور حضرت مسلم کی خصوصی چیز وں کو وصول کیا اور اثدر پردہ داروں کے پاس جا کر اس سامان کو کھولا یقیناً اس دوران گرے اندراور باہر حضرت مسلم کی شہادت پر ماتم داری کی گئی ہوگی عربن سعد کے خط میں حضرت مسلم کی وسیتیں درج تھیں اور آپ کا خصوصی سامان تھا جو آپ کی اولا دکو پنچاویا گیا۔

المحسين عليه السلام في حالات سنف ك بعد فرمايا:

ان الامرلله يفعل مايشاً وربنا هو كل يوم في شان

ی مقتی الله کا امر و فیصله جاری ہے وہ جو جا ہتا ہے انجام دیتا ہے اور ہمارے ربّ کی تو ہرون ایک نی شان ہے۔

روایات میں ہے کہاس منزل پر امام حسین علیہ اللام کے ہمراہ جو افراد تھے ان کی تعداد کے بارے بہت زیادہ اختلاف پایاجا تا ہے آٹھ ہزار ہے تیں ہزار تک تعداد کھی گئی ہے۔ اس منزل پر امام حسین علیہ المام نے اپنے تمام ہمراہیوں کوایک خطبہ دیا جس کے الفاظ بیر تھے۔

اما بعد ايها الناس ان جمعكم معنا على ان العراق لى، انه قد اتنا خبر فظيع وهو قتل مسلم بن عقيل عليهما السلام وهانى بن عروة وقد خذلتنا شيعتنا فمن احب منكم الانصراف فلينصرف فانه ليس عليه مناذمام

(تاریخ طری چسمی ۱۳۰۸ الارشاد س ۲۲۲ مقل الخوارزی چاص ۲۲۸ الاعیان الثیعه جام ۵۹۵ کال فی الآریخ طری چسمی ۱۳۵ میلات الآریخ ج۲م ۱۳۵ البولیة والنهایة ج۸ س ۱۸۲ بحار الانوار ۲۲ ص ۳۵ واقعه الطف ۱۲ کلمات امام مین ص ۳۷۳)

ترجمہ: اے لوگوآپ ہمارے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں کہ عراق ہمارا ہے لیکن ہمیں ایک درد ناک خبر مل گئی ہے اور وہ خبر حضرت مسلم بن عقیل اور بانی بن عروۃ کے قتل ہو جانے کی خبر ہے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں رسوا کردیا ہے پس تم میں سے جو بھی چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے کیونکہ ہماری طرف سے اس برکوئی یا بندی نہیں ہے۔

ای جگہ سے جولوگ مادی مفادات کی خاطر آئے تھے وہ سب ادھرادھر ہوگئے پس خالص افراد آپ کے ساتھ بی علاں کے بعد تین ہزارافراد پر کے ساتھ بی گئے ۔ بعض مقتل نگاروں کا خیال ہے کہ اس اعلان کے بعد تین ہزارافراد پر بھر بھی آپ کے ہمراہ باتی رہ گئے ۔ اور وہ شب عاشور تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر جب شب عاشور ا آپ نے خطید دیا اور اپنی شہادت کی خبر دی اور چراغ بچھا دیے تو اس وقت فیالص افراد کے عاشور ا آپ نے جوڑ کر چلے گئے۔ بہر حال زیادہ ترکا خیال میہ ہے کہ جن لوگوں کے امام حسین میں علاوہ باقی سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بہر حال زیادہ ترکا خیال میہ ہے کہ جن لوگوں کے امام حسین میں

المام کوچھوڑ اتھاہ ہ اسی جگہ سے چھوڑ گئے اور شب عاشورا میں امام سین علیہ المام کوچھوڑ کر جانے والی روایت درست نہیں ہے۔ اور میرانظریہ بھی یہی ہے کہ شب عاشورا امام حسین علیہ الملام کوچھوڑ کر جانے والی روایت غلطی پر بنی ہے امام حسین علیہ الملام کا اس رات کو اپنے اہل ہیں اور اصحاب کی تعریف میں خطبہ اس بات کی بین دلیل ہے واللہ العالم

#### ﴿ دسوي منزل واقصه ﴾

اے واقصۃ الحزن بھی کہا جاتا تھا منزل زبالہ سے واقصہ تک کا فاصلہ اکلومیٹر ہے اس جگہ جناب نافع بن ہلال الجملی ،ان کے غلام عمر ابن خالد اسدی، جناب سلم بن عوجہ، جناب البوعامر صیدادی، جناب عابس بن شعبیب شاکری اور کچھ اور جانثار بھی حضرت امام حسین علیہ اللام کے کار وان شہادت میں شامل ہوئے۔

ز بالدے ۱۹۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر القاع کا قصبہ تھا اور دہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا جو واقصہ تک جاتا تھا اور ای پہاڑی سلسلہ میں القاع ہے ۱۹۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر طن عقبہ کی گھائی آتی تھی ۔ او پطن عقبہ ہے آگئے ۱۹۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقصہ آتا تھا جہاں پر مولانے قیام فر ما یا ۱۳۰۰ والحجہ ۲۰ ھاور ۲۹ تمبر منگل کا دن تھا کہ ای جگہ آپ کوعبد اللہ بن یقطر اور جناب قیس بن مسحر صیداوی کی شہادت کی خبر کی ۔ بعض مؤ رخین نے لکھا ہے کہ بیخبر آپ کومنز ل خزیمیہ میں کمی محرم کا چاند آپ نے ای جگہ دیکھا۔

## ﴿ كيارهوي منزل ذوهم يالمغيثة ﴾

واقصہ سے جپار کلومیٹر فاصلہ پر ایک تصبہ تھا جے شراف کہا جاتا تھا شراف مے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلہ پرصحرا شروع ہوتا تھا جے ذوھسم کہتے تھے۔

اسی جگہ پراہام حسین علیاللام نے فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی بھرلیس کیونکہ واقصہ سے المخید کاکل فاصلے 6 کلومیٹر بنی تھا۔

مزل شراف میں جناب طر ماح بن عدی، عمروابن جندب اور کنانہ بن عثیق تعلی آپ کے

کاروان شہادت میں آ کرشامل ہوئے۔

### ﴿ دوران سفر لشكر حركى آمد ﴾

بعض کا خیال ہے کہ حرکے لشکری ملاقات منزل شراف میں ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات بیہ کہ امام حسین علیہ العام منزل شراف ہے ہو کر ذوجہم کے صحراءی طرف جارہے تھے اورائ صحراء میں حرکے لشکر سے مبلے القرعا پہنچ گئے تھے جہاں سے آپ نے ضرورت سے زیادہ پائی لے کر اپنے سفر کو جاری رکھا ہوا تھا کہ داستہ میں حرکا بیاس سے نئہ حال لشکر ملاحر کے لشکر کا پائی ۳۰ ذالحجہ کی رات کوئم ہوگیا تھا کیوں وہ اس رات مغیشہ سے روانہ ہوا تھا۔ اگلی منزل سے اسے پائی مجرنے کا موقعہ بی نہ ملا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ مغیشہ سے پھی ہوا تھا۔ اگلی منزل سے اسے پائی مجرنے کا موقعہ بی نہ ملا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ مغیشہ سے پہلے ذوجہم کے کی صحرائی حصہ میں قیام کیا گیا ہوگا۔ مؤرضی نے اس قیام میں مغیشہ کو تر ادریا ہے۔ مغیشہ سے تھوڑ اساسفر شال مشرق کی طرف کیا جاتا تو وہ داستہ مشرق کی طرف مؤرک قادسہ چلا جاتا تھا۔ قاد سے دوریا سے فرات کے کنار سے ایک شہر آبادتھا۔ حصین بن نمیر نے اس جگہ پر قیام رکھا ہوا تا تھا۔ قاد سے دوریا سے فرات کے کنار سے ایک شہر آبادتھا۔ حصین بن نمیر نے اس جگہ پر قیام رکھا کا روان کے داستہ کورو کئے کی وجہ سے آپ نے کوفہ جانے کے لیے اس راستہ کوچھوڑ دیا تھا ہی کیا ہوا۔ امام حسین علیہ المام سے کہ حابوا۔

دو محرم الحرام ۲۱ ہجری تیم اکتوبر ۲۸۰ عیسوی بروز جعمرات رات کے آخری حصہ بیں سفر شروع کیا گیا۔اس جگہ ہے کر بلاتک کے فاصلے اور جگہوں کی تفصیل کچھ بوں بنتی ہے۔ مغیشہ سے صحرائی راستہ سے رهیمیہ تک کا فاصلہ ۲۵ کلومیٹر

رهيميه سيعطشان صحرائي راستدتك كافاصله ١٩٨ كلوميثر

عطشان سے آگے تھر بی مقاتل ۲۰ کلومیٹر اور قھر بی مقاتل سے کر بلامعلیٰ کا فاصلہ ۲۰ کلومیٹر مغیشہ سے کر بلا کا <del>کل فاصلہ ۱۵۱ کلومیٹر بڑتے۔</del>

المام حسین علیه الملام نے مغیثہ سے شال مغرب والے صحرا کی طرف سے سٹر کیا ہے جس میں

امام حسین طیراللام قصبہ بیضہ بین بھی قیام فرمایا البتہ کس قصبہ بیں قیام فرمایا اس کی تفصیل نہیں امام حسین طیراللام کی البتہ بیضہ بنی بریوع میں قیام والی بات زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ حضرت محمہ بن علی علیما البتہ بیضہ بنی بریوع عطشان سے پہلے واقع ہے جو البلام کی والدہ حنفیہ قبیلہ ہے اس جگہ کی تھیں اور بیضہ بنی کر یوع عطشان سے پہلے واقع ہے جو مغربی طرف ہے واقع ہے۔

#### ﴿بار ہویں منزل بیضہ بنی مربوع﴾

اس جگدابوهم نے مولاً سے ملاقات کی جوخود بیان کرتا ہے کہ میں قطقطانیہ سے جیرہ (نجف) کی طرف محوسر تھا کہ میری مولاحسین علیہ السلام کا کاروان پردید پڑی میں ایام حسین علیہ السلام سے عرض کیا۔

یا بن رسول الله ماالذی اخر جک عن حرم الله و حرم جدک اے فرزندرسول مس چیز ہے آپ کورم خدااور اپنا نانا کے حرم سے نگلنے پرمجبور کردیا امام حسین علیه اسلام نے جواب میں فرمایا کہ امویوں نے جمیس مجبور کردیا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں آئ جگہ آپ نے کوفہ کے ایک آ دمی سے فرمایا تھا۔

اماوالله لو لتيتك بالمدينة لأريتك اثر جبرئيل في دارنا ونزوله بالوحى على جدي

مقل والے لکھتے ہیں جس وقت امام حسین عبداللام رهیمیہ سے روانہ ہوئے تو آپ تطقطانیہ شہر کی مشرق جانب سے ۱۰ کلومیٹر کے فاصلہ سے اور مغربی طرف نجف اشرف سے ۳۰ کلومیٹر کے فاصلہ سے آپ کا گذر ہوا۔ قطقطانیہ سے سید هاراستہ نجف جاتا تھا جو کہ چالیس کلومیٹر بناتھا۔ واس سے بنی کر ہور کے عطشان ۵ کلومیٹر اور قصر بنی وہاں سے بنی کر ہور کے سے عطشان ۵ کلومیٹر اور قصر بنی

مقاتل سے کر بلامعلے ۱۸ کلومیٹر فاصلہ بیان کیا گیا ہے کل فاصلہ ۴۸ کلومیٹر بناتھا۔

اس اعتبارے آپ معرم الحرام کوالا جحری ۱۳ کتوبر ۱۸۰ عیسوی صبح کے ۸ بیج تقریباً بیکاروان تشلیم درضااپی آخری منزل کر بلا پہنچ جاتا ہے۔

بیضہ بنی ریر بوع میں جناب حذیفہ ابن اسید، جناب سعید، جناب ابوالشعثاء الکندی، جناب حباب بن عامر سمیری، جناب سالم مولی بنی المدین، جناب حارث بن امرء القیس بن عابس الکندی، جوشا بزاده علی اصغر کے مامول بین سیسب کوفہ ہے آئے اور امام صین علیہ السلام کا کے کاروان شہادت میں شامل ہوگئے۔

مدینہ منورہ سے کر بلاء تک کی منازل کی تفصیل دے دی ہے تا کہ ذاکرین عظام علاء کرام کے لیے اس راستہ سے تفصیل آگائی اللہ جائے جس سے امام حسین علیہ اللام نے کر بلا تک کا سفر کیا۔ ہم نے منازل میں جن جگہوں کو شخص طور پر لکھا ہے ہیدہ چگہوں ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ آخر میں ہم نقشہ بھی دے دے ہیں تا کہ داستہ اور اس میں جومنازل ہیں انہیں تجھنے میں آسانی ہو۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں مجالس المنظرین جا

#### ﴿ مدينة تأكر بلامنازل كا اجمالي خاكه ﴾

مدينه جبيني دورها معدن النقره حاجز بطن الرمه توز فيد ابن عمير اجفر مياه العرب فزيميه (زرود) زباله ابقاع (قاع) بطن عقبه واقصه شراف القرعا ذوهم مغيثه رهيميه قطقطاني بيضه بن يربوع قفر بني مقاتل كربلا



#### مکہ سے کر بلاا مام حسیق کے بیانات:

# ﴿منزل اول .....عنعيم

ىمنى كاروان سے حضرت امام حسين كى گفتگو

جب آپ ما این گور محل میں میں اسلام سے دوانہ ہوکر مقام '' معیم' 'پنچ تو وہاں پر آپ کی ملاقات یمن کے گورز کی طرف سے بھیج ہوئے ایک قافلے سے ہوئی اس کا سالار '' بھیر بن بیار جمیری' تھا قافلے کے تمام اونٹ قیمتی جواہرات وہیر سے اور یمنی سکوں اور مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے وہ بیتمام مال واسباب بزید کی طرف لے جارہ ہے تھے۔ اور سیام اموال ارباع کفس چار چیزوں کافٹس سیا صطلاح عام تھی تمام حکم ان چار چیزوں سے فسم وصول کرتے تھے فیمس کے اموال کو بیع خوان ویا جاتا ہے اس میں معد نیات ، تزائن ، غوط خوری ، وصول کرتے تھے جمہ موال اور جنگی غزائم شامل ہوتے تھے کی بابت تھے جمہ وہ ہرسال حاکم شام سے حاصل شدہ اموال اور جنگی غزائم شامل ہوتے تھے کی بابت تھے جمہ وہ ہرسال حاکم شام کے پاس لے جاتے تھے میان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مکہ آتے یہاں پر جج کرتے اور پھر ان اموال فیمس کے باس لے جاتے تھے میان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مکہ آتے یہاں پر جج کرتے اور پھر ان اموال فیمس کے تھی مالک کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام تھے اس لئے امام نے زان تمام اموال پرتی تھرف حاصل فر مایا اور کاروان والوں سے فر مایا۔

من احب منكم أن ينصرف معنا الى العراق اوفينا كراء ه واحسنا صحبته ومن احب المفارقة اعطينا ه من الكراء على ماقطع من الارض.

ترجمہ ﴾ آپ میں سے جو پیند کرے وہ ہمارے ساتھ عراق چلے ہم اس کا کممل کرابید ہیں گے اور
اس کے ساتھ اچھاسلوک کریں گے اور جو ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہم اس کواس سفر کے مطابق
طے شدہ مزدوری دینے پر تیار ہیں۔اس کوا تنا کرابید ہیں گے جننا اس نے راستہ طے کیا ہے۔
اس پیشکش کے بعد کچھ لوگوں نے اپنا کرابیلیا اور یمن کی طرف دالیس بلیٹ گئے اور پچھ لوگوں نے
ساتھ دینے کا اعلان کیا اور امام عالی مقام کے ساتھ عراق کی طرف چلے۔

### ﴿ يمنى كاروان سے اموال تمس كى وصولى كاراز ﴾

اس گفتگوکا راز اورامام کے انقلائی عمل کا جونمونہ ہے وہ قیامت تک تمام اللی تح یکوں کے رہبروں کیلئے بہترین ماڈل واسوہ ہے مجرموں کی پشت پنائی اور طاغوتی طاقتوں سے دشنی اوران کو کر ور کرنا اس عمل سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ جوبھی فرصت مناسب ہو طاغوت کوضعیف کیا جائے اور محروب اور غریبوں کو تقویت دی جائے پھر جیسا کہ ہام ماس مال و دولت کو جو بیاجائے اور محروب اور غریبوں کو تقویت دی جائے بیچارے بین کی عوام سے ان کے حکومتی صوبے دار جمع کرتے سے اور وہ اموال خمس سے سے جے وہ یزید لعن کے اختیار میں دینے جارہے سے موال عملی اقد ام کرتے ہیں اور اسے باطل کے جو وہ یزید لعن کے اختیار میں دینے جارہ ہے تھے موال عملی اقد ام کرتے ہیں اور فقیروں کو جو، اس خویل راہ یعنی تجاذب سے حال کا حد میں ان سے ملتے ہیں آخیس عطا کرتے ہیں اور قر آن و دین کے طویل راہ یعنی تجاذب سے حال کا کرتے ہیں اور جو، ان اموال کا صحیح مصرف تھا اس میں ان راستے کی دکاوٹوں کو تو ڈرٹے میں استعمال کرتے ہیں اور جو، ان اموال کا صحیح مصرف تھا اس میں ان اموال کو ترخ کرتے ہیں کو تکر تے ہیں کو ترخ کرتے ہیں اور خور تی کرتے ہیں اور خور تی کرتے ہیں اور خور تھا کرتے ہیں اور تور تی کرتے ہیں اور خور تی کرتے ہیں کو ترف کو کرتے ہیں کو تور تی کرتے ہیں کو ترف کرتے ہیں کے تور کرتے ہیں کو ترف کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں کو ترف کرتے ہیں کے تور کرتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں کرتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں ک

اورا یک طرف اونوں کے مالکوں کوجن کے اونٹ کراپیر پر تنے اور طاغوت کی خدمت کرتے ہے جب کہ وہ معاشرے کے عروم اور ضعیف طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مزدور کی اور کراپی جو اس مشکل سفر میں بنیا تھا خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو ادا کیا اور جو ہمراہ ہو لئے انہیں سفر سے پلٹنے کے بعد آزاد کردیئے اور ان کو کراپیا داکرنے اور ہمراہی کے دوران نیک سلوک اور محبت کا وعدہ کیا۔

فرزند پینجبر کے عراق کے سفر میں اور ان کے ہمر کاب رہنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ کا نیک رفتاری آپ کی عظمت و سعادت اسان کیلئے بہشت جاوداں اور مقام ارجمند پر وہنچنے کا باعث بنے۔ کہ جو ہرصالح اور باایمان بندے کی آرز و ہے۔

#### منزل دوم سے پہلے

﴿مقام صفاح نامی جگه پرمشهورشاع فرز دق سے ملاقات ﴾

امام حسین ملیدالدام دو تعدیم " سے روانہ ہوئے اور مقام " صفاح" کہنچے تو فرز دق شاعر جی کے مراسم کے لیے آر ہاتھا تو اس کی ملاقات امام سے ہوئی اس کی ملاقات کا ذکر خوداس کی زبانی بیان کرتے ہیں فرز دق شاعر روایت کرتا ہے۔

میں 60 ہیں اپنی دالدہ کے ہمراہ فی کے مراسم اداکرنے آرہا تھا کہ جب میں حرم کی حدود
کے قریب پہنچا تو میں نے ایک قافلہ کو دیکھا کہ ان کے پاس تلواریں ڈھالیں اور سامان جنگ تھا
اور ساتھ بچے اور باپر دہ خوا تین بھی تھیں میں حیران ہوا اور سوال کیا کہ بیر کاروان کس کا ہے؟ مجھے
ہتایا گیا بیر قافلہ فرزندر سول محصرت حسین این ملی کا ہے تو میں امائم کی خدمت میں آیا ان پر سلام کیا
اور ان سے عرض کی اللہ آپ کی حاجات اور امیدیں ہرلائے میرے مال باپ آپ پر قربان

مااعجلك عن الحج ؟

آپ نے ج کوچھوڑ کرجلدی کی اس کی وجہ کیا ہے؟

تواماً من فرمايا لولم اعجل الأخذت.

اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے پکڑ لیا جاتا۔

۔ فرز دق کہتا ہے پھر امامؓ نے مجھ سے پوچھاتم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا۔''میں قوم عرب سے ایک مروبوں اور آپ کواللہ کی تتم اس سے زیادہ مجھ سے میر نے بارے میں سوال نہ کریں'' پھر امامؓ نے سوال کیا۔

ا نیج پیچھے جولوگ چھوڑ آئے ہوان کے بارے میں پچھ بناؤ؟ تو میں نے عرض کیا۔ آپ نے ایک باخبراور آگا اُخف سے سوال کیا۔

ت لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں گران کی تلواری آپ کے خلاف استعال ہونگی تضا آسان کے اتر تی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔

#### ﴿ امام عالى مقامٌ كافرز دق كے ليے جواب ﴾

صدقت لله الأمر كل يوم هو في شأن ان نزل القضاء بمانحب ونرضى فنحمد الله على نعما ئه وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دؤن الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته والتقوى سويرته

امامٌ نے فرمایا!

ترجمہ ﴾ تونے کی کہا'' آئے سے پہلے اور آئے کے بعد تھم اللہ کا ہے ہردن ہمارار بہ آیک نی شان میں ہے اگر قضا ای طرح امرے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور ہماری رضا ہے تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد بجالا کیں گے اور وہی شکر اوا کرنے والوں کا مدد گارہے اور اگر ہماری امید کے برعکس قضا ہوئی تووہ شخص دور نہ ہوگا جس کی نیٹ جس ہوگی اور جس کی سیرت تقوی ہو'۔

فرزوق کہتا ہے پھر میں نے امام ہے پھھنے کے متعلق مسائل کے بارے میں سوالات کے ان کے جواب دینے کے بعد امام نے مجھے خدا جافظ کیا اور مجھ سے جدا ہوئے اور امام کے قافلے نے اس مقام سے کوچ کی۔

#### ﴿المَنات

ا ﴾ امام حسین علیه اسلام نے مکہ چھوڑ نے اور حج نہ کرنے کی علت بیان کی اگر ایسانہ کرتے تو مخالفین کی طرف سے مزاحت کرنے پر کعب کی ہے جو تی ۔

۲﴾ الله کی رضا پر راضی ہونا ہمیں ہے ہبتی دیتا ہے کہ اگر آ کی نیت صحیح ہے اور آپ کی سیرت وکر دار تقو کی پر ہے تو پھر پر واہ نہ کریں کہ نتیجہ وہ نکلے جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش کے برعکس ہو۔ ۳﴾ اخلاقی مسلم کی طرف نشائد ہی کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کا یہ سفر کرنا ایک الصیٰ امر ہے جو فقط ظاہری کامیا بی کی بجائے ہوف معنوی تک پہنچنا سکھا تا ہے۔

## ﴿منزل سوئم · ... ذات العرق ﴾

حضرت امام حسین علیه السلام' صفاح'' سے چلے اور' عقیق'' کے راستے سے ہوتے ہوئے '' ذات العرق' میں پہنچ جو' نجد' اور' تہامہ' کے درمیان ایک جگدہے وہاں پر بنی اسد کے ایک آدی' بشیر بن غالب' سے امام عالی مقام کی ملاقات ہوئی۔ مولاً نے پوچھا یہ آدی کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ بشیر بن غالب قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔

﴿ امام عالى مقام كى بنى اسد كا يك شخص بشير سے تفتكو ﴾ امام عالى مقام كى بنى اسد كے ايك شخص بشير سے تفتكو ﴾ امام حسين عليه اللام الدين اسد كے بعائى كہال سے آرہے ہو؟

بثیر!عراق۔۔۔

ا مام اعراق والول كواية يتحصيك حال مين جيمور كرآئة مو؟

بشيرا وخرر رسول كے بيٹے ان لوگوں كول آئے كے ساتھ كر تلوارين بى اُميدكيساتھ ہيں۔

ا مام السير الم الله و الله و

عاب*تاہے*۔

بشير! يابن رسول الله

يوم ندعو اكل اناس بامامهم

"قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کوان کے امام کے نام سے پکاریں گے۔

(سورهاسراء آيت ا 4)

اس آیت کامفہوم کیاہے؟

امام اے بنی اسد کے بھائی۔اس کامفہوم بیہے کہ امام دوشم کے ہیں۔

ہدایت کا امام وہ ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور دوسرا گمراہی کا امام ہے اور گمراہی کا امام وہ ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیے لہذا جو ہدایت کے امام کو قبول کرے گا تو اس نے جنت کے رائے کی ہدایت پائی اور جس نے گمراہی کے امام کو قبول کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ فريق في الجنة وفريق في السعير.

ایک گروہ جنت میں ہےاورایک جھنم میں۔

(سوره شوری آیت نمبر ۷)

اس آیت کامفہوم بھی بھی ہے۔

اس تفتگو کے بعد بشیرین غالب آمام سے جدا ہوئے اور وہ اپنے راستے پر چلے اور امام عالی مقام اپنی منزل کی طرف رواند ہوئے۔

#### **\***

حضر ستامام جعفر صاوق علياله اورع وادارى امام حسين علياله المحتورة امام حسين علياله المحتورة امام جب المام حسين عليه السلام كريدكيا اور حاضرين مجل بهي دسين عليه السلام كاذكركيا كيا آب نے كريدكيا اور حاضرين مجل بھي روئے آب فرمايا كرتے كه حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا در موثن مجھے يا دكر ہے گا وہ روئے گا''

حضرت نبی کریم گا فرمان

حضرت سیدہ سے فر مایا کہ قیامت کے دن ہر آ نکھ اشک بار ہوگی لیکن جو آ نکھنم حسین علیہ السلام میں روئی ہووہ مسر وراورخوش ہوگی

# ﴿منزل المسلح ﴾

جناب سعد بن بشر حضر می کی ملا قات<sup>.</sup>

یہاں پر جناب سعد بن بشر حضر می اور آپ کے ایک ساتھی جناب ابوھرہ از دی حضرت امام حسین علیہ البام کی خدمت میں جب حسین علیہ البام کی خدمت میں جب حاضر ہوئو آپ کے سامنے بہت سارے خطوط پڑے منے جنہمیں آپ پڑھ رہے تھے انہوں نے سوال کیا آپ اس جگہ کیسے؟ اور کہاں کا ارادہ ہے۔ تو امام حسین علیہ البلام نے ان کے جواب میں فرمایا۔

وحذه كتباثل الكوفه

یہ بہت سارے کوفہ والوں کے خطوط ہیں انہوں نے جھے وہاں آنے کے لیے دعوت دی ہے۔
جناب سورع ض کرتے ہیں مولاً بی طالات کوفہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں آپ نے فرمایا
کہ ہم اس لیے جارہے ہیں تا کہ ان پر اتمام جمت ہوجائے کل وہ یہ نہ کہ تھیں کہ ہم نے امام زمانہ
(ع ) کواپنی ہوا بیت اور سر پری کرنے کے لیے دعوت دی تھی وہ مارے پاس ندآئے اور ہم ہلاک
ہوگئے پھر فرماتے ہیں ہیں ہی بھی جانتا ہوں کہ و ھے قاتلی فاذا فعلوا ذالک لم یدعو الله
محرما الاانتھ کو ہ جب کہ وہ جھے تل کردیں کے جب انہوں نے ایسا جرم کرلیا تو پھران کی
جرات اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ خدا کے سی محرم مامری پر واہ نہ کریں گے اور ہرا کہ کی ہتک حرمت
کریں گے اور خدا کے احکام کی پامالی کا ارتکاب کریں گے ۔ ان کے ان جرائم کی سزا کے طور پر اللہ
تعالی ان پر ایسے خص کو مسلط کردی گا جو انہیں قبل و خوار کرے گا کہ ان
کی حیثیت اس کیڑے ہے ہی بوتر ہوگی جے خواتین استعال کے بعد دور پھینک دیتی ہیں۔

#### ﴿معدن بني سليم

اس منزل پر جناب سیف بن حارث اوران کے پچازاد بھائی مالک بن عبداللہ جوآ پس میں مادری بھائی بھی منظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، امام مادری بھائی بھی منظم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، امام

علیہ السلام نے اپنے خیمہ سے باہر آ کران کا خود استقبال کیا۔ اور جناب سیف بن حارث کوان جملوں سے سرفراز فر مایا۔

کیف حالک یا بن عم: اے چھازاد آپ کا کیما حال ہے؟ ان دونوں نے روتے ہوئے اپنے سروں کومولاً کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ دونوں کر بلاء کے شہداء سے ہیں اور امام زمانہ نج نے زیارت ناحیہ میں ان کا نام لے کرسلام کیا ہے۔

#### ﴿ منزل ماوان (مغیثة الماوان ) کے واقعات ﴾

حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ظاہری طور پرامام حسین طیالام کواسی منزل پر پینچی ہے اور بیخبر بحیر اسدی کے ذریعیدام حسین علیہ السلام کے پاس پینچی ہے کیونکہ کوفہ سے مدینہ کا فاصلہ چھدن میں طے ہوتا تھا۔ اس حساب سے مغیثہ المادان میں اس قاصد کا پہنچناممکن بنتا ہے کیونکہ بیر قاصد • اذوالحجہ کو یا گیارہ ذوالحجہ کو کوفہ سے روانہ ہوا ہوتو وہ مغیثہ المادان کا ذوالحہ کو پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچ گا ہے۔

روایت، درایت، فاصلی، رفتارال، جغرافیداور تاریخ وغیره کود یکھا جائے تو یہ بات زیادہ سیح معلوم ہوتی ہے کسلیمان اور شمعل اسدی نے بحیر اسدی سے ماوان بینچنے سے پہلے ملاقات کی ہوگی اور پھر جب امام حسین علیہ السلام ماوان میں اپنے خیام لگا پچکے تو امام حسین علیہ السلام کو پی جرکی اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ منزل خزیمیہ جو کہ مدینہ سے کی سوکلومیڑ کے فاصلہ پر ہے وہاں شہادت کی خرموصول ہوئی تو وہ درست نہیں ہے۔

ا ذالحجہ بمطابق ۱ استمبر بدھ کی رات آپ نے اس منزل پر گذاری ہے اور دوسرے دن حضرت ام حسین علیه السلام اپنے خاندان کے افراد سے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ ماوان سے مدینہ جائیں گے اور دہاں جاکرا گلا پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔ اس طرح آپ ماوان سے مدینہ تشریف لے گئے۔

#### <u>حضرت امام حسیق دوباره مدینه میں</u>

## ﴿ناناً كى مزارير ﴾

مشہور مقتل نویس ابوخصف کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ جانے گھے تو آپ مکہ سے دوبارہ مدین تشریف لے آئے اور مدینہ سے ہوکر کوفہ گئے۔

مدینہ پہنچ کر آپ اپنا نار سول اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے آپ نے ناٹار سول اللہ کی قبر کو گلے سے لگا یا اور کافی دیر روتے رہے بہاں تک کہ آپ ناٹا کی مزار پر ہی سو گے تو رسول اللہ نے حالت خواب مین آپ سے ملاقات کی اور اپنے جیٹے کے لئے بیفر مایا

حضرت رسول الله ﷺ نے امام حسین سے فر مایا اسے میرے بیٹے جلدی کر وجلدی کر و تیرے مال باپ اور بھائی حسن اور تیری تانی خدیجۃ الکبری سب میرے پاس آئے ہیں اور وہ سب آپ ک زیارت کے مشاق ہیں اس لئے آپ جلدی ہمارے یاس آ جا کیں۔

گویا حضرت رسول اللہ کی زبان حال کچھ یوں تھی اے میر ہے پیار ہے حسین علیہ السلام آپ عراق کی طرف ضرور جائیں کیونکہ اللہ کے دین کی بقاء ای میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقتول اور آپ کے اہل وعیال کو اسیری کی حالت میں دیکھنا چا ہتا ہے بعنی جب تک تم اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرو گے اور کر بلاء کے لق ووق صحرا میں تین دن کی جھوک و پیاس برداشت کر کے قتل نہ ہوجاو گے اور آپ کے پیغام برق کو خاندان نبوت کے پردہ دار ظالموں کے درباروں میں نہ پہنچائیں گے اس وقت تک قیامت تک کے لیے اسلام کی بقاء یقینی نہیں اس لیے آپ کو کر بلاء جانا ہی ہے۔



# ﴿ ام المونين حضرت ام سلمة سے حضرت امام حسين كى گفتگو ﴾

جناب امام سین مدینے جانے گھے آپ اپن نانی جناب ام سلم کے پاس آئے جب بی بی نے آپ کے سفر کا حال سنا تو بی بی نے فرمایا۔

اے میرے بیارے بیٹے!

عراق کی طرف جانے سے مجھے غزدہ نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سناہے کہ آپ نے فرمایا ' دمیرا بیٹا حسین تر بین کر بلا پر قبل کردیا جائے گا' 'اور مجھے رسول اللہ ' نے ایک شیشی میں مٹی (خاک) ڈال کردی اور بیر تایا کہ جس زمین پرمیرا بیٹا مارا جائے گااس کا نام کر بلا ہے۔ امام عالی مقام نے بین کرنی تی سے فرمایا!

اے امال جان! میں اس بات کو جانتا ہوں میں ہر صورت ماراجاؤں گا اوراس کے بغیر جارہ کارنیں ہے۔

خدا کی قتم! میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن میں قبل کیا جاؤں گا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو شخص کر بھی جانتا ہوں کہ جو شخصے قبل کرے گا میں اس جگہ ہے تھی واقف ہوں جس میں مجھے دفن کیا جائے گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اٹل ہیت ،میرے دشتہ داروں اور شیعوں میں سے کون کون قبل کیا جائے گا؟ جانتا ہوں کہ میرے اٹل ہیں تاہم کے گا؟ اسے امال!

اگرآپ چاہیں تو ہیں آپ کووہ جگہ دکھاؤں جہاں ہیں نے ابدی نیندسونا ہے پس اہا ٹم نے کر بلاکی طرف اشارہ کیا. تو زمین جھک گئی اور کر بلاکی زمین ساھنے آئی یہاں تک کہ اہام حسینؓ نے اپنے دفن کی جگہ، گھوڑے سے گرنے کی جگہ، فوج کے تھمرنے کی جگہ اور شہادت کی جگہ دکھائی۔

حضرت ام سلمائے بیہ منظرد کی کر سخت گریفر مایا اور امام نے مصائب کے بیر جملے فر مائے۔ ا<mark>سے امال ! اللہ کی مرضی نیہ ہے کہ وہ جھے مقتول دیکھے ظلم کے ساتھ ذیج ہوتے ہوئے و کی</mark>ھے اور اللہ تعالیٰ بیرچا ہتا ہے کہ میر احرم، میرے بیچے ،میری عورتیں در بدرکی ٹھوکریں کھائیں۔ان کی بحرمتی کی جائے ،مظلومیت کے عالم میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ قیدی ہوں ،وہ مدد کیلیے یکاریں لیکن کوئی مدد گارنہ ہو۔

ان جملوں کے بعد مولّا نے ایک شیشی دی جس میں کر بلاکی ٹی تھی اور فر مایا۔

اس شیشی کواس دوسری شیشی کے ساتھ رکھ دیں جومیرے نا نائے آپ کو دی ہے اور جب دیکھیں کہ ان دونوں شیشیوں سے خون ابل رہاہے قوجان لیما کہ میں قبل کر دیا گیا ہوں۔

حضرت امسلم "فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن ہوا تو ظہر کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں شیشیوں سے خون ابل رہاتھا تو میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا مارا گیا ہے تواس وقت میں نے ماتم وگریہ شروع کیا۔

#### ﴿المُ لَكَاتُ

ا په حضرت امام حسین طیالهام نے اپنی شہادت کی خبر سب کودی۔ اور مدیندروائل سے قبل بی خبردی پس بیتا از دینا کہ جو مدینہ میں رہ گئے تھے انہیں پند ندتھا کدامام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے ۔ ؟ بی خلط ہے۔

۲ پحضرت امام حسین علیہ اللام نے اپنی شہادت کی کیفیت بچول کے قتل ہونے کی کیفیت اور عور تول کے اسپر ہونے کی کیفیت اور عور تول کیا بیان فرمایا۔

۳﴾ حضرت امام حسین علیه اسلام ام سلمه گود داع کرنے آئے تو ظاہر ہے تمام خواتین و بیچے آپ کے ساتھ جارہے تھے تو سب ہی ساتھ ہوں گے اور یقنی بات ہے کہ جب مولاً نے بیر مصائب بیان فرمائے تو سب نے ماتم وگرید کیا ہوگا۔

#### ﴿مصائب كاكريز﴾

یہاں امسلمہ کو دواع کیا توسب سے زیادہ مشکل وقت میں جناب سیدہ کی قبر کو دواع کیا ہوگا اور وہاں بھی مصائب کے جملے فرمائے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب میٹے ماں سے جدا ہور ہے ہوں تو دہ وقت بہت ہی مشکل اور در دناک ہوتا ہے۔ ﴿ حضرت امام حسین علی اللام کی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے لیے وصیت ﴾ حضرت امام باقر علی اللام ہے دوایت ہے کہ! جب آپ نے مدینہ ہے عراق کا رُخ کیا تو آپ نے امامت کے ساتھ مخصوص تھیں وہ تو آپ نے امامت کے ساتھ مخصوص تھیں وہ آپ کے امامت کے ساتھ مخصوص تھیں وہ آپ کے حوالے کیس اور فر مایا کہ جب میرے علی زین العابدین علیہ السلام بیٹے آپ کے پاس آپ کے حوالے کیس اور فر مایا کہ جب میرے کر دینا اور جب حضرت امام حسین شہید ہوئے اور آپ کی تو حضرت امام علی زین العابدین علیہ اللام دالی آئے تو حضرت امام علی زین العابدین علیہ اللام دالی آئے تو حضرت امام سلمہ نے وہ تمام چیزیں ان کے سپر دکر دیں۔

ا ﴾ بعض محققین کا خیال ہے کہ جناب امسلمہ کی پیرگفتگواس وقت ہے متعلق ہے جب آپ مکہ ہے واپس مدینہ تشریف لائے اور تین دن قیام کرنے کے بعد عراق کیلئے روانہ ہوئے تو اس وقت آت نے جن ہستیوں کووواع کیا توان سے می گفتگو فرمائی سے بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ آت نے بیاعلان فرمایا کہ میں اس وقت مدینہ سے مکہ جار ہا ہوں جیسا کہ جناب محمد حنفیہ سے گفتگو میں ہے البتہ کمہ سے جب مدینہ واپس آئے تو اس وقت واضح تھا کہ آئے عراق جارہے ہیں ای طرح بعض صاحبان مقاتل کابیان ہے کہ آئے نے اپنی دختر جناب فاطمہ صغری کی بیاری کی وجہ ے مکہ سے واپسی پر مدینہ چھوڑ اکیونکہ آئے سفر کے قابل نتھیں۔اور آپ مدینہ سے مکہ کے سفر میں آئے کے ہمراہ تھیں لیکن جب امام مکہ ہے واپس مدینہ آئے تو راستہ کی تھکان ہے جناب سیدہ فاطمه صغرتیٰ سخت بیمار ہو گئیں لہذا آپ نے اپنی اس بٹی کومدینہ ہی میں چھوڑ ویا۔اور بی بی نے بھی اس اقدام برکسی قتم کا اغتراض نفر مایا بے ظاہر ہے پروردہ گودامامت تھیں بھلا کس طرح اس الهی تھم کے سامنے زبان اعتراض کھول سکتی تھیں اس بی بی سکے حوالے سے جو پچھ مجانس میں تیاری مدینداور مکہ سے واقعات میں پڑھا جاتا ہے تو ان واقعات میں اس مظلومہ بی بی کی سخت تو ہین کی جاتی ہے۔اورابیاا نداز اپنایاجاتا ہے کہ شاید بی بی کواس پورے واقعہ کاعلم تک ندتھا جب کہ آب داقعات ہے مجھ چکے ہیں کہاس داقعہ کے بارے اس خاندان کے ہر فرد کوعلم تھا بلکہ بیاتو اغیار بھی جانتے تھے کہ انجام کیاہونا ہے پھرخاندان کے افراد کو بھلا کیسے علم نہ ہو۔

بہرحال اس مظلومہ بی بی کے حوالے نے ایسے مکا لیے اور ڈائیلاگ پڑھنے سے گریز کیا جائے جس سے آپ کی تو بین ہو۔ اور بعض کا یہ خیال کہ بی بی کا اصل وجود ہی نہیں ہے یا آپ مدینہ میں نہیں تھیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر بی بی کا وجود ہواور آپ مدینہ میں رہ گئی ہوں تو اس سے کون سے اسلامی اصول یا فرمان معصوم کی نفی لازم آتی ہے جب کہ اس مضمون کی روایات موجود بیں تو اس قول کو مانے میں کیا قباحت ہے؟
موجود بیں تو اس قول کو مانے میں کیا قباحت ہے؟

﴿ حضرت امام حسين عليه اللهم كى بنى باشم كى خواتين سے تفتكو ﴾ حضرت امام محد باقر عليه الله مصدوايت بك!

جب حفرت الم حسين عبد المام في مدينة عوال كالحرف دوانه و في القصد كياتو خاندان عبد المطلب كي عورتين آب كي باس آئين اورسب (بعض علماء في اس طرح بيان كيا ہے كہ جب المام حسين روائل كيلئے تياوہ و كئي ) بزرگ عورتين آب كي پاس حاضر ہوئين اور كہا كہ بم تمام خواتين كا نمائندہ بن كر آئى بين اس وقت خاعدان عبد المطلب كي تمام خواتين ہوچى ميں جع بموئين اور انہوں في كما ہے كہ آب مهرياني كرين اور ايك دفعہ دوبارہ حويلي ميں تشريف لائين اور بعض علماء في مي كہا ہے كہ آب مهرياني كرين اور ايك دفعہ دوبارہ حويلي ميں تشريف لائين اور بعض علماء في مي كہا ہے كہ ان خواتين في توداور آپ كي بہن حضرت سيدہ زينب (صلواة الله عليما) ايك دفعہ حويلي ميں واليس آئين لهن امام في ان كي درخواست كي كه آپ فوداور آپ كي دونواست تيول كي اور اپني سواريوں سے انترے اور اندر تشريف لائے۔

بنی باہم کی حویلی میں جملہ خواتین نے نوحہ وگریہ و زاری اور ماتم کرنا شروع کیاا مام حسین "اورآپ کی بمشیرہ جناب سیدہ نیڈنب (طیباللام) ایکے درمیان سے گزرے اور امام حسین نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ صبر کی تلقین فرمائی۔

'' ہر حال میں اللہ کو یا در کھیں ہاری جدائی کے ٹم میں کوئی الی بات نہ کہنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مع<u>صیت اور نا</u>فر ما<del>نی شار ہ</del>و''۔

عبدالمطلب كے خاندان كى خواتين نے امام سے عرض كيا! پس ہم بيگر بيدوز ارى، نوحدوفغال

کس کے لئے بچا کردھیں؟ ہمارے نزدیک آج کا دن ایباہے جیے اس دن حضرت رسول اللہ حضرت علی و جناب سیدہ ہم سے جدا ہورہے ہیں۔

اللہ ہے وُ عاکریں کراللہ جمیں آپ کا فدیقر اروے کیونکہ آپ وُ نیا سے چلے جانے والوں میں سے سب کے بیارے اورمحبوب ہیں۔

بیدا قعہ بھی گواہ ہے کہ خاندان بنی ہا شکم کے تمام افراد کواس سفر کے انجام کا پیدہ تھا پھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ صغری (سلواۃ الله علیہ) کو کیسے پید نہ تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ دفتر امام مدینہ میں اکیلی نہ تھیں بلکہ ہزرگ خوا تین کے علاوہ خاندان عبد المطلب کی بہت ساری خوا تین اور آپ کے ہزرگان جیسے حضرت مجمد بن حنفیہ حضرت عبداللہ اور دیگر افراد بنی ہاشم موجود تھے ۔ پس مجالس میں بیرتا اثر دینا کہ کوئی بھی مدینہ حضرت عبداللہ اور دیگر افراد بنی ہاشم موجود تھے ۔ پس مجالس میں بیرتا اثر دینا کہ کوئی بھی مدینہ جس باتی نہ تھا بیدورس نہیں ہے۔ اس سفر میں فقط وہ گئے جن کا نام کر بلاء نامہ میں روز از لے سے درج تھا۔

#### ﴿ حضرت إم بالى سامام حسين علي السلام كي كفتكو ﴾

ای حالت میں خوا تین امام حسین علی اللام کی پیوپھی حضرت ام بانی کے پاس آکیں اور سب
نے کہا کداے ام بانی احسین علی اللام اپنے اٹل وعیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں پس جناب
ام بائی امام حسین علی اللام کے پاس آکس اور امام نے آپ کو دیکھا تو مولاً نے فر مایا کہ بیر تو
میری پھوپھی ام بانی ہیں تو جواب ملاکہ جی بال قومولاً نے فر مایا کہ اے پھوپھی جان اکنی
میری پھوپھی ام بانی ہیں تو جواب ملاکہ جی بال قومولاً نے فر مایا کہ اے پھوپھی جان اکنی
میری پھوپھی ام بانی ہیں تو جواب ملاکہ جی بال قومولاً نے فر مایا کہ اے بھوپھی جان اکنی
میری پھوپھی ام بانی ہیں تو جواب ملاکہ جی بان اور میں فر مایا کہ اس کے ان اور است جارہا ہے، جھے سے خبر ملی ہے کہ بیواوں کا سر پرست جارہا ہے، جھے سے جدا ہور ہا ہے اور پھرز ورز ورز ورے رونا شروع کیا اور اپنے باپ حضرت ابوطالب کے اشعار پڑھے۔

''اوروہ سفیرروح کہ جس کے وسیلہ دیکر بادل سے بارش مانگی جاتی ہے وہ تیبوں کے ہمررہ بیواوں کا سہارا موت آل ہا شم کے گردآ رہی ہے جبکہ دہ لوگ آرام وسکون سے ہیں' پھر فر مایا اے میر سے سرورو آقا میں آپ کے اس سفر کو خطرے سے خالی نہیں جھتی کیونکہ کل رات میں نے ہاتف کو بیندا دیتے ہوئے ساہے کہ بتحقیق طف (کر بلاء) میں قبل ہونے والا اولا دہا شم سے ہاور قریش سے ہے کہ جے ظلم کا نشانہ بنایا جائے گارسول کا بیار ااور وہ بے خطا کا نشانہ بنایا جائے گارسول کا بیار ااور وہ بے خطا کا اسام حسین نے اپنی چھوچھی امال کی بیر بات مشرفر مایا۔

اے پھوپھی اماں! آپ میدنہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے قریش ذلیل وخوار ہوں گے بلکہ کہیں کہ مسلمانوں کو ذات ورسوائی ہوگی اور پھر فر مایا کہ اے پھوپھی جان اہروہ چیز جومقدر ہے اسے ضرور ہوکرر ہنا ہے اور آٹ نے ایک شعر پڑھا۔

'' وہ ایک ایسی قوم نہیں ہیں کہ جوابن غالب پر غالب آ جا ئیں لیکن غائب کے علم میں معاملہ اسی طرح مقدر ہوا ہے۔

جناب ام ہافی نے روتی ہوئی آٹھوں کے ساتھ امام حسین کووداع کیا اور بیاشعار پڑھے۔ ''حسین کے مدینہ چھوڑنے سے فقط میں ہی نہیں کہ جس کا میرحال ہوا ہے بلکداس کے جانے سے رسول گامنبر وقبراور درود ایوار پر پہنچی رور ہے ہیں۔''



## ﴿ حضرت امام حسين كى جناب جابر بن عبدالله انصارى سے تفتلو ﴾

جب حضرت امام حسین علیہ الله م نے عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضرت جابر خرماتے
ہیں کہ بیں امام حسین علیہ الله کے پاس آیا اورع ض کی کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور دو سبطین

میں سے ایک ہیں ۔ آپ بوئی شان کے مالک ہیں جھے اس بارے کچھ بنادیں کہ ہیں ایسا تو

نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ الله مکی مانندیز بید بن معاویہ عن کے ساتھ جنگ
بندی کا معاصدہ کرلیں جس طرح انہوں نے حالات کے پیش نظر معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا
معاہدہ کیا تھا تو امام حسین نے جناب جابر اسے کہا کہ اے جابر اجو کچھ میرے بھائی نے کیا وہ اللہ
اور اللہ کے رسول کے تھم سے کیا اور ہیں بھی جو کچھ کروں گاوہ انہیں کے تھم سے کروں گا۔

پھر مولاً نے فرمایا کہ کیا تھے رسول والی الدیمی اس کے بھائی حسن کا دیدار کرادوں؟ پھر مولاً نے اسان کی طرف دیکھا اور رسول اللہ علی اجس جمزہ وزید (پچاکے بیٹے ) آسان سے اتر بے اور زمین پر آ کر تھر کے جناب جا ہر کہتے ہیں میں بیہ منظر دیکھ کرخوف کے مارے کا نیتا ہوا کھڑا ہو گیا تورسول اللہ نے جھے نے فرمایا کہ اے جا بڑا کیا ہیں نے آپ کو حسن وحسین کے معاملے میں پہلے سے نہ بتادیا تھا کہتم مومن نہیں ہو گے جب تک تم ووؤں کی امامت کو تسلیم نہ کرو گے اور ان پر کسی فتم کا اعتراض نہ کرو گے اور ان پر کسی فتم کا اعتراض نہ کرو گے کہا تم معاویہ (لعن) کی جگہ اور میرے بیٹے حسن کا مقام اور بزید کی جگہ اور میرے بیٹے حسین کا مقام دیکھتا چا ہتے ہو میں نے کہا جی باں یارسول اللہ! تورسول اللہ! نے اور میر بینا پاؤں ماراز مین بھٹ گئی اور ایک سمندر ظاہر ہوا اور پھر سمندر کا سینہ چاک ہوااس سے زمین ظاہر ہوئی اور اس طرح سات زمینیں ظاہر ہو کی سات آسان چاک ہوئے میں نے ان کے نیچا آگ دیکھی وہاں پر ولید بن مغیرہ الوجہ کی معاویہ، پزید اور سرکش شیاطین زنجیروں ان کے نیچا آگ دیکھی وہاں پر ولید بن مغیرہ الوجہ کی معاویہ، پزید اور سرکش شیاطین زنجیروں میں جائے میں اللہ عادیہ بیریول اللہ نے بھی اللہ بیا گئی ہیں۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ محت عذاب میں بیلوگ ہیں۔

اپناسر بلند کرداوراو پردیکھو ایس جب میں نے اوپردیکھا آسانوں کے دروازے کل گئے

اوراس کےاویر جنت انظرآئی اور پھررسول اللہ پرواز کر گئے۔

پس جب ہوامیں گئے تو آواز دی اے میرے بیٹے میرے ساتھ آجاؤ حسین ان کے ساتھ ہو گئے اور او پر کی طرف پرواز کی یہّاں تک کہ جنت کے بلندترین حصوں میں داخل ہو گئے وہاں سے رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور حسین کے ہاتھ کو کی کڑکر کہا۔

اے جابر اپیم ابیٹا اس جگہ میرے ساتھ ہے پس ان کے معاملہ کو قبول کرنے اور ان کی کسی بھی بات میں شک نہ کرنے پر ہی تم مومن رہوگے۔

جابرید افتد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرٹی آئٹھیں اندھی ہوں اگر جو پچھ میں نے کہا ہے ہے۔ بدر سول اللہ سے ہیں نے مشاہرہ نہ کیا ہو (اس واقعہ کا سیاق وسباق بھی بنا تا ہے کہ امام حسین جب مکہ سے واپس مدینہ آئے قواس وفت حضرت جابر اور آپ کے درمیان بیر نفتگوہوئی ہوگی ) اور بیر حالت مکا شفہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کیونکہ جب آج کے عاملین مکا شفہ کے ذریعہ اروال سے باتیں کر کتھ ہیں تو بایر کے کیونکر نہیں ہوسکتا۔ ایسا حضرت جابر کے لیے کیونکر نہیں ہوسکتا۔



# حضرت امام علی زین العابدین علیاله کانیاز کا اجتمام کرنا اسیران کوفدوشام کی مدینه والیسی کے بعد بنی ہاشم کی خواتین نے سیاہ لباس پہنے اور وہ گرمی سردی کی پرواہ نہ کرتی تھیں اور حضرت علیٰ ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ماتم ومجلس کے لیے طعام وغذا کا خود اجتمام کرتے تھے۔

## ﴿ مدینہ سے عراق کے لیے روائگی ﴾

جب امام حسین علیه اسلام مدیند سے عراق کے لیے روانگی کیلئے آمادہ ہوئے تو آپ آدھی رات کے وقت اپنی مال کی قبر پرتشریف لے گئے وہاں پر نماز اداکی اور قبر کو وداع کیا اور پھر واپس گھر لوٹ گئے۔

امام حسین علیداللام نے جب مدینہ چھوڑا تو ساٹھ ہاٹی نو جوان ہمراہ تھے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے درواز سے برگھوڑوں کی زینیں تجی ہیں اور اونٹوں پرمحمل کے ہیں اور امام حسین علیداللام کو ہاٹی نو جوانوں نے گھیررکھا ہے اور آپ کری پرتشریف فرماہیں آپ ہاھمیوں کے درمیان ایسے معلوم ہورہے تھے جیسے ستاروں کے ہالے میں جاند ہو۔ راوی کہتا ہے کہ ہیں نے تقریباً چاہیں حمل دیکھے جھیں رئیم حریراور دیبارج کے گیڑوں سے تجایا گیا تھا میں نے دیکھا کہ امام حسین علیداللام نے اسٹے نو جوانوں کو تھم دیا کہ دوہ اسے یردہ داروں کو سوار کریں۔

میں نے دیکھا کہ امام کے گھر سے ایک طویل القامت نوجوان باہر آیاان کے رضار پرنشانی تھی ان کا چیرہ چیکتے ہوئے چاند کے مانند تھا اور وہ فرمار ہے تھے کہ اے بنی ہاشم! ایک طرف ہوجاؤ ، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھر سے دو پیمیاں باہر آئیں لوگوں سے شرم وحیا ک وجہ سے ان کی چا دریں پاؤں میں الجھتی جارہی تھیں اور کنیزوں نے آئیں گھرے میں لے رکھا تھا اور وہ نوجوان ایک محمل کی طرف آگے بڑھا اور اپ گھٹوں کے بل جھک گیا اور ان دونوں خواتین کو بازؤں سے پکڑ کرسوار کیا۔

لوگوں نے پوچھا کہ میکون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان میں سے آیک جتاب ام کلثوم (سلام الشعنما)
اور دوسری جناب حضرت سیدہ نینب (سلام الشعنما) حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں جب
پوچھا گیا کہ مینو جوان کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میتمر ٹی ہاشم جناب عباس علمدار علیہ السلام ابن علی
ہیں ۔ پھرا یک اور نو جوان اندر سے اس طرح با ہرآیا کہ چیسے چودھویں رات کا جا ندر نکاتا ہے اس کے
ساتھ ایک خاتون تھیں اور کنیزوں نے ان کو اسپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور اس نو جوان نے



# حضرت امام موسى كاظم عليالسام عز اداري امام حسين عليالسام

جب محرم کا چاندنظر آتا حضرت امام موی کاظم علیه السلام پرغم واندوه کاغلبه ہوتا اور جب روز عاشور ہوتا تو سارا دن آپ گریہ وزاری میں گزارتے اور فرماتے ہیہ وہ دن ہے جب میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام شہید کئے گئے۔

## ﴿ حضرت امام حسينٌ كي نفرت .... فرشتو ل كي حاضري ﴾

علامہ مجلس ؓ نے بیان فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے عراق کے لیے روانہ موع تق راستے میں فرشتوں کی مسلح افواج آپ سے ملیں اسی طرح جنات نے بھی آپ سے ملاقات فرشتوں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ برسلام کیا۔

کرآٹ ایٹ نانا۔ بلباً اور بھائی کے بعد اللہ کا گلوق پر اللہ کی جمت ہیں اللہ نے ہار ہو سط

سے بہت ی جگہوں پرآٹ کے نانا کی مد فر مائی اور اللہ نے ہمیں آٹ کی مدوکر نے کیلئے بھیجا ہے۔

امام نے ان کے جواب میں فرمایا! میری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں شہید ہونگا اور وہ

کر بلا ہے لیں جب میں کر بلا پہنچوں تو نمیر سے پاس آ جانا فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کی جمت!

ہمیں تھم ویں ہم آپ کا تھم میں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اس کے بعد فرشتوں نے

گذارش کی کیا آپ کسی ایسے وشمن سے قائف ہیں؟ جو آپ کوراستے میں طرق ہم آپ کے ہمراہ

رہیں امام نے جواب میں فرمایا جب تک میں کر بلا نہ بھنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک وشمن میر سے

ظلف کی قیم کی کیا دوائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔

﴿ امام حسين عليه السلام كي نفرت قوم جنات كي حاضري ﴾

مسلمان جنات کی مسلم افواج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے ہمارے سروار! ہم آپ کے شیعہ وانصار و مددگار ہیں آپ ہمارے لئے جو چا ہیں تھم دیں پس ہمیں آپ تھم دیں کہ ہم آپ کے تمام دشمنوں کوختم کردیں آپ ای جگہر ہیں ہم ایسا کردیں گے۔اماتم نے ان کیلئے دعائے خیر کی اور فر مایا کہتم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو میرے نا نا پر نازل ہوئی اس کی تلاوت نہیں کی کہ جس میں ضداوند متعالی کا ارشادگرامی ہے کہ

اين ماتكونو ايدر ككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة.

(سورەنساءآ يە44)

تم چاہے جہاں ہوموت توشمصیں لے ہی لے گی اگر چیتم کیسے ہی مضبوط گنبدوں میں جا کر چھپو۔

ارشادرتِ العزت ہے۔

کہ وہ لوگ نکل پڑے جن پر قبل لازم قرار دیا گیا ہے اپنے گرنے کی جگہوں کی طرف چل پڑے۔(سورہ آلعمران آبیہ ۱۵)

اوراگریس اس طرح اس جگہ ظہر جاؤں تو پھراس سرکش کلوق کی آز مائش کس طریقے ہے کا جائے گا؟ ان لوگوں کا امتحان کیے لیاجائے گا؟ اور کر بلا میں جو میراٹھ کا نہ (قبر) ہے اس میں کون جا کر رہے گا؟ اللہ تعالی نے کر بلا میں میری جگہ کا انتخاب اس دن ہے کیا ہے جس دن زمین کو بچھایا گیا اور کر بلا کو ہمارے شیعوں کیلئے مرکز اور پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ بیرمرکز وُنیاو آخرت میں ہمارے شیعوں کیلئے امان ہوگا۔ کیکنتم لوگ اس دن حاضر ہونا جوروز عاشورہ ہوگا اور دن کا آخری حصہ ہوگا شیعوں کیلئے امان ہوگا۔ کیکنتم لوگ اس دن حاضر ہونا جوروز عاشورہ ہوگا اور دن کا آخری حصہ ہوگا جس میں شہید کیا جاؤں گا اور میرے بعد میرے خاندان، رشتہ داروں، بھا کیوں، اہل بیت طاہرین اور پچوں میں ہے کوئی نہ بچے گا اور میرے مرکو لے جایا جائے گا خدا پر بد پر لعنت کرے۔ (آمین)

جنات نے کہا!

اے صبیب خدااور اللہ کے صبیب کے فرزند! اگر آپ کے تھم کی اطاعت مانع اور رکاوٹ نہ ہوتی اور ہمارے لئے آپ کی مخالفت کرنا جائز ہوتی تو ہم آپ کے تمام ڈشنوں کو آپ تک پہنچنے سے قبل ہی قبل کر دیتے چونکہ آپ کا تھم نہیں ہے تو اس لئے ہم ایسانہیں کرسکتے۔

امامؓ نے ان کے جملوں کے جواب میں فر مایا! خدا کی شم! ہمتم سے زیادہ دشمنوں کو تباہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر ۴۲ میں ہے کہ

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

ترجمہ ﴾ كەجسكو ہلاك ہونا ہے وہ ججت تمام ہونے كے بعد ہى ہلاك (گمراہ) ہوگا اور جو زندہ ہوگا وہ ہدایت كی ججت كے تمام ہونے كے بعد بھى زئدہ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے كہ پر گفتگو مكہ سے روا گل كے وقت ہوئى۔

#### ﴿نَاتِ ﴾

ا ﴾ امام حسین نے جس رائے کا انتخاب کیا اپنے اختیارے کیا مجبور نہیں تھے۔

۲﴾ فرشتوں اور جنات کی مدد کو تھکرا کرمولًا نے اس حوالے سے ایک بات واضح کی کہ انہوں نے فرشتوں کی مدد سے اٹکار کیا جبکہ انجیا ؓ نے فرشتوں سے مدد کی تھی۔

۳﴾ دوسری جگہ جنات ہے کہا کہ کیاتم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے؟ اس کا مطلب بیہ نوا کہ جنات بھی قرآن پڑھتے تھے۔

۲ ﴾ مولاً نے اپ قل ہونے اور قل گاہ کے بارے میں خبر دی ہاں کا مطلب یہ ہوا کہ مولاً کو اپنی شہادت کی خبر اور آپ اس بارے سب کو آگاہ بھی کرتے رہے۔

۵ ﴾ اورا یک اہم نکتہ کہ کر بلا ہے پہلے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور سے سارا واقعہ کر بلا لوگوں کے لئے ہے۔

#### ﴿ المتحان اور آزمائش ﴾

۲ گامتخان مولا امام حسین کانبیس تھا بلکہ امتخان امت کا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتخان اپنے پیارے حسین کے ذریعہ کیا لیس ایسا کہنا کہ امام حسین کا امتخان تھا اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کیلئے امتخان رکھا تھا یہ بات درست نہیں ہے امام حسین کا میاب و کامران تھے نیز آپ کے امتخان کی ضرورت نہتی امتخان مخلوق کا تھا۔ امام معصوم تھے امتخان شدہ تھے سب اُمت پران کی اطاعت فرض تھی ہرامام اس طرح ہوتے ہیں ہردور بیس امام واجب اللا طاعة کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی گلوق کا امتخان لیتا ہے جس طرح سرور کا نئات حصرت رسول اللہ جومصائب آئے آپ نے برداشت کے امتخان لیتا ہے جس طرح سرور کا نئات حصرت رسول اللہ جومصائب آئے آپ نے برداشت کے بیاسلوک کے اس کے بیاس لیے ہیں۔

ک ﴾ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آج بھی پوری امت کا امتحان بارہویں امام زمانہ علیہ اکسلام کے ذریعہ ہور ہاہے جوامام نج کا ساتھ دیں گے۔ اور جوان کی آمد کے منتظر ہیں اور جو خود کواپ اہام کی نفرت کیلئے آبادہ کے ہوئے ہیں تو وہ کامیاب ہیں اور جوابام علیہ السلام کو نجو لے ہوئے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے ان کی انتظار میں نہیں ہیں وہ امتخان میں ناکام ہیں فرشتے اور دیگر مخلوقات نے اپنی مددمولا حسین علیہ السلام کیلئے پیش کرکے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کرکے امتخان میں کامیا بی حاصل کی اسی طرح جن افراد نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ہم اہ درجہ شہادت پایا وہ بھی اپنے امتخان میں کامیاب ہوئے جبکہ باتی امت کے افراد جنہوں نے آپ کاساتھ نہ دیایا آپ سے جنگ لڑی وہ سب ناکام ہوئے۔ باتی امت کے فراد جنہوں نے آپ کاساتھ نہ دیایا آپ سے جنگ لڑی وہ سب ناکام ہوئے۔ بوئی اور کر بلا کی عظمت ہے کہ جب زمین بچھی تو اس دن سے کر بلا بھی قائم ہوئی اور مولاً کیلئے منتخب ہوئی اور کر بلا مونین کیلئے بناہ ہے۔ اک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر بلاء کو کعبۃ اللہ کی زمین سے نیا ہوئی شربا تا تو سے میں ہزار سائل پہلے طاق فر مایا اور یہ بھی حدیث میں مات کہ اگر اللہ تعالیٰ کر بلاء کو طاق نے فر ما تا تو کست اللہ کو بھی خاتی نہ فر ما تا تو

خداكر بلاكوهار يركن واقعائناه كاهترارد ادراس ومجهن كاتوفي و ير آمين



# ا تمه معصومین اورعز اداری

حضرت امام زین العابدین علیدالسلام محرم کا چاند دیکھتے تو عمامہ کوا تا رکرر کھ دیا کرتے تھے۔اورا پنے بابا بھائیوں اور کر بلا کے شہیدوں کو یا دکر کے روتے تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام محرم کا چاند دیکھنے کے بعد راستوں میں نگے یا وَں چکتے تھے۔

حضرت امام موی کاظم ماه محرم کا چاند دیکھتے ہی صف ماتم بچھا دیتے تھے یہی حال باقی آئم معصومین علیهم السلام کا ہوتا تھا

## ﴿منازل ازمدينة تاكر بلاء﴾

# آغازسفراز مدینه ستاریخ روانگی سو20 دولجه سو60 ہجری

#### بمطابق 19 ستمبر 680 عيسوي

| تاريخ                                  | فاصله | شار نام منزل            |
|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| اتوار 21 ذالجبر 60 ھ 20 ستبر 680 م     | 107   | منزل اول معدن النقره    |
| سوموار 22 ذالحبر 60 ه 21 ستمبر 680 م   | 102   | נפן של א                |
| منگل23 ذالحجبر 60 ھ22 ستمبر 680 م      | 104   | سوم بطن الرمة           |
| بدھ24 ذالج 60ھ 23 ستمبر 680م           | 76    | چارم توز                |
| جمعرات 25 ذالجبر 60 هه 24 تتمبر 680 م  | 93    | ينجم فيد                |
| جمعه 26 ذالحجه 60 ه 25 ستبر 680 م      | 99    | خشم اجفر                |
| ہفتہ 27 ذالحجہ 60ھ 26 ستمبر 680 م      | 72    | هفتم خزيميه ممياه العرب |
|                                        |       | געפנ <u>.</u>           |
| اتۋار 28 ذالجبہ 60 ھ 27 ستمبر 680 م    | 124(  | مشم معلبير ابطان        |
|                                        | ((    | ( قيرالعباد ڳ           |
| سوموار 29 ذالحبه 60 ھ 28 ستمبر 680 م   | 78    | تنم زباله (ثوق)         |
| منگل30 ذالحجه 60 ھ 29 سمبر 680 م       | 134   | وهم القاع بطن عقبه      |
|                                        | _     | واقصة الحزن بثرإف       |
| يده كيم محرم الحرام 61 ه 30 تتبر 680 م | 93(   | يازدهم ذوسم (المغيثة    |

القرعا

دوازدهم رهيميه، بيضه بني يربوع 110 جمعرات 2محرم 61ه هيم اكتوبر 680م

(قطقطانيه)عطشان

قصر بني مقاتل

يزدهم نينوا، غاضر بيه اطف 46 جعد 3 محرم الحرم 61 هد 2 أكتوبر 680م

شط الفرات، كربلاء

1238 كلوميٹر

كل فاصله

﴿منازل .... منروري وضاحت ﴾

ہم نے ان جگہوں کو بطور مزاز ل تحریکیا ہے جہاں پر امام سین علیدالمام نے ایک رات یا ایک دن
قیام فر مایا ہے ویے ایک مزل سے دوسری مزل تک بہت سادی جگہوں ہے آپ کا گذر ہوا بعض
جگہوں پر آپ نے کے دیرے لیے قیام بھی فر مایا اور بعض بگہوں پر پچھاوگ آپ سے آکر ملے یا آپ
خیار شادات فرمائے بہر حال امام سین علیہ السلام کے بیانات اور فرمودات کے حوالے ہے جو
تر تیب بختان امام سین از مدینہ تاکر بلاء کے مؤلف نے دی ہے ہم نے بیانات امام سین علیہ السلام قل
کر نے بیں ای کو بر قر ادر کھا ہے آگر چہ بعض جگہوں کے واقعات کی تفصیل بعض محققین کے زد دیک اس
طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے تحریک ہے۔ ای طرح ہم اس جگہ بید وضاحت دینا بھی ضروری
طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے تحریک ہے۔ ای طرح ہم اس جگہ بید وضاحت دینا بھی ضروری
کر بلاء میں تین محرم الحرام تاروز عاشورا جو پچھ فر مایا ہے ہمارا بید دی گئر آئیس ہے کہ ہم نے وہ سب چکھ
کر بلاء میں تین محرم الحرام تاروز عاشورا جو پچھ فر مایا ہے ہمارا بید دی گئر آئیس ہے کہ ہم نے وہ سب چکھ
دیں کہ امام سین علیہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ذیادہ سے زیادہ بیانات و خطابات اور فرمودات کو دے دیا جائے
حسین از مدینہ تاکر بلاء پراحم الحرام تا ور بہت کم مطالب کو دوسری جگہوں سے لیا ہے ہم رحال اہالی تحقیق
حسین از مدینہ تاکر بلاء پراحم الحرام تا ور بہت کم مطالب کو دوسری جگہوں سے لیا ہے ہم رحال اہالی تحقیق
حسین از مدینہ تاکر بلاء پراحم الحرام تا ور بہت کم مطالب کو دوسری جگہوں سے لیا ہے ہم رحال اہالی تحقیق خسین از مدینہ تاکہ برحال اہالی تحقیق

## ﴿منزل جِهارم ....هاجز

﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كا الل كوف ك نام دوسرا خط ﴾

حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پنچ تو 18 ہزارلوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امیر مسلم نے حالات سازگار دیکھے تو انہوں نے امام عالی مقام کو خط لکھا کہ جلد کوفہ تشریف لائیں اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔

حضرت امام حسین علیه السلام کو مقام حاجز میں خط ملاتو آپ نے اٹل کوفد کے نام دوسرا خط تحریر کرے دوسرا خط تحریر کرے دفتر ت مسیم صیدادی 'کودیا کہ دوہ اس خط کو کوفد پہنچا کیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السام کے پاس حضرت مسلم بن عقبل کا خط جناب قیس بن مسحر صیدادی ہی لائے تھے کیونکہ آپ حضرت مسلم کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے ۔ پھرامام حسین علیہ السلام نے انہی کے ہاتھ دانیہی جگر تحریر فرمایا۔

#### ﴿ امامٌ كَ نطاكامتن ﴾ بسمر الله الرحير

امابعد فقد ورد على كتاب مسلم بن عقيلٌ يخبرنى باجتماعكم على نصرنا والطلب بحقنا فسألت الله أن يحسن لنا الصنع ويثيبكم على ذلك أعظم الأجر وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحجة فا ذا قدم عليكم رسولى فانكمشوفى امركم فانى قادم فى ايامى هذه . والسلام

ہسم الله الرحمن الرحير مين تمہارے مائے الله کی تمریجالا تا ہوں وہ الله کداس کے سواکوئی معبور نہیں۔ امالبعد مسلم بن عقبل کا خط <u>پھے طلا نہوں نے چھے خردی کہ آپ کی رائے اچھی</u> ہے اور آپ کے بڑے اور دانا لوگ جاری مدد پراکٹھے ہیں اور جارے حقوق حاصل کرنے کیلئے جمع ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ ہمارے لئے اچھاانجام کرے اوراس یات پر آپ کو اجرعظیم عطا کرے۔ میں مکہ سے ( منگل کے دن ۸ ذی الحجہ'' یوم ترویہ'') آپ کی طرف چل پڑا ہوں اور جب میرا قاصد پنچے تو تم اپنے معاملات کو منظم کرلواورا پی جدوجہد کو بڑھادو میں انہی ایام میں آپ کے یاس چہنچے والا ہوں والسلام

#### ﴿جنابِقيس كي كرفقارى اورشهادت ﴾

قیس بے خطانیکر جب مقام قادسیہ پہنچ تو حصین بن نمیر (یزید کی پولیس کا سردار) قیس کو پکڑ کر این زیاد کے پاس لے آیا این زیاد خبیث نے قیس سے کہا ہیں جمجع عام اکٹھا کرتا ہوں اور تم منبر پر جا کرلعن کروقیس نے کہا تھیک ہے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا قیس منبر پر چڑھے اور اس طرح سے خطاب کیا۔

ا ہے لوگو! اے کو فد والواحسین ابن علی ابن فاطمہ (سلم الشطیعا) بنت رسول اللہ اللہ کا گاوق میں سے بہترین ہیں میں انکا قاصد تمھاری طرف آیا ہوں میں الن سے ' حاجز'' میں جدا ہوا ہوں ان کی دعوت پر لیمیک کمواور ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے آبا و اجدا داور پزید ملعون اور اس کے خاندان پر لعنت کی اور اہل بیت کیلئے بخشش طلب کی ۔ لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے ابن زیاد نے بھاگ کر اپنی جان بچائی سے مسان کا رن پڑا۔ آخر کا رابن زیاد کے سپائی اس ہنگامہ کے بعد قیس کو تھسٹے ہوئے سات منزلہ مکان کی جھت پر نے گئے اور وہاں سے انہیں زمین پر گراد یا اور قیس کے جم کے کلا ہے کلائے کر کے آئیں شھید کردیا گیا۔

أثالله وأناأليه راجعون



## ﴿منزل بنجم .....مياهُ العرب ﴾

حاجزے کوفد کی جانب بڑھتے جارہے تھے اور راستے میں میاہ العرب پہنچے اور وہاں پر آپکی ملاقات پہلے سے وہاں پر موجودا کی شخص ہے ہوئی جب اُس نے امام عالی مقام کو دیکھا تو آپ کی طرف آبااور کیا۔

يا بن رسول اللد!

میرے ماں باپ آپ پر قربان کونی چیز آپ کوادھر لے آئی اور کس وجہ سے آپ بیز حمت اُٹھار ہے بین؟

آپ نے فرمایا کہ معاویہ کی موت کی خبر ہم تک پہنچ چکی عراق دالوں نے ہمیں خطوط لکھے اور اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔

اس في كهايا بن رسول الله

الله اوراسلام کی حرمت ضائع ند ہونے دیں اللہ کے نام پر قریش اور عرب کی عزت و و قار کو ملحوظ خاطر رکھیں ۔۔۔۔ کو کہ خدا کی تم اجو کچھا سوقت بنی امیہ کے ہاتھ بی ہے۔ اگر آپ اسکو لینے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قبل کردیں گے اور اگر انہوں نے آپ وقبل کردیا تو وہ اس کے بعد کسی کا خوف ندر کھیں گے۔خدا کی تم اس طرح اسلام کی حرمت پا مال ہوجا کیگی قریش کی عزت خاک بیں مل جائے گی عرب کا احر ام ختم ہوجائے گا آپ کو فیہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو بنی اس کے حوالے ندکریں الل کو فی آپ کو بنی گریں گے۔

حضرت امام حسين فرمايا

ہمیں کوئی بھی نقصان ہر گزنہیں پینچ سکے گا۔ گروہ جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔ امام عالی مقامؓ نے اس شخص سے وداع کیا اور وہاں سے چل دیئے۔

﴿ حضرت سيده زينب (صلواة الله عليها) كي اين بهائي سے تفتگو ﴾ ا کے منزل پر جب مبح ہوئی تو حضرت سیدہ زینٹ بنت علیٰ آٹ کے پاس تشریف لا کیں اور فرمایا۔

اے بھائی! میں آئے کول رات کی خبرے آگاہ کرنا جا ہی ہول۔

حضرت امام حسينً!

وه کیاہے؟

حضرت سيده زينٿ نے فر ماما:

رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں خیے ہے باہر گئ تو میں نے کسی ندادینے والے کو پیشعر مزھتے ہوئے سا۔

ترجمه ﴾ اے آ کھوتو پوری کوشش ہے رونے کیلیے تیار ہوجا کیونکہ میرے بعداس قوم پرکون روئے گا؟ يېر <u>جوهد يو کو يور يه يو نے کی مت</u> تک جس کواموات قريب ليے جار بی ہيں۔ حضرت الم مسين علياللام ففراليا

> اب بهن!جوقضاءنے فیصلہ کردیا ہے اس نے ضرور ہونا ہے۔ اس كے بعدآئ في خزيم سے تعلبيكار في كيا۔





(ايم اے ايل ايل بي بائي كورث پثياله) (حسيني دنيا)

بظاہر مسلمان ادسطاغریب ہے لیکن مسلمان سب سے زیادہ امیر ہے۔ کیونکہ مسین جیسی شخصیت اے در نہ میں لی ہے۔ اگرا پ سین کوجول جا کیں تواس کا متیجہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔

# ﴿منزل مِفتم .....زرود ﴾

#### منزل زرود کے چندواقعات

#### ﴿ يَهِلا واقعه ﴾

جب آپ " زرود ' سے گزر بے تو وہاں ایک خیمہ نصب تھا آپ نے سوال کیا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ خیمہ بن قین کا ہے وہ رقح کرکے مکہ سے کو فیہ جارہا تھا۔

امام حسین علیاللام نے اس کے خیمے میں ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا آپ جھے سے ملاقات
کریں۔ تاکہ میں آپ سے پچھ با تیں کروں۔ جب امام حسین کا قاصد زہیر کے خیمے میں آیا۔
زہیر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کھا نا کھارہے تھے جب امام حسین کے قاصد کا پید چلا تھا تو لقے ہاتھ
سے گر گئے زہیر نے یہ پیغام شکر ملاقات کرنے سے انکار کردیا۔ زہیر کی بیوی دیلم اس کے ساتھ
موجود تھی۔ جب آس نے زہیر سے آنکار ساتو آس کی بیوی نے کہا سجان اللہ رسول اللہ کا فرزند
آپ کے پاس قاصد بھیج کر بلاتا ہے اور آپ نہیں جاتے لہذا وہ بیوی کے اصرار پر امام عالی مقام کے پاس گیا امام حسین اور زہیر کی جہائی میں کچھ با تیں ہوئیں۔

زہیر جب اپنے خیے میں آیا تواس کا چہرہ دمک رہاتھا وہ بہت خوش تھا پھراس نے اپنا خیمہ امام "کے خیام کے ساتھ لگادیا۔ اور امام کے ساتھیوں میں شامل ہوگیا بیز نہیر عثانی عقیدے کا تھا اور حضرت ملکی کا مخالف تھالیکن اس کی تقدیر بدل گئ اور امام حسین کے جانثاروں میں ہے ہوگیا۔

#### ﴿ دوسراواقعه ﴾

﴿عبدالله بن سليمان اسدى اورمنذر بن مشمعل ﴾

ا نکاتعلق اسدی قبیلے سے بیدونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جج ختم کیا ہماری کوشش تھی کہ ہم امام عالی مقاتم کے کاروان کے ساتھ جاملیں تا کہ ہم دیکے سکیں کہ معاملہ کہلاں تک جاتا ہے؟ ہم نے اپنی سواریوں کو تیز دوڑایا اور زرود میں ان سے جاملے جب ہم امام عالی مقاتم کے قریب

ہوئے تو ہم نے کوفد کی جانب سے ایک آدی کودیکھا جس نے امام حسین کود کھ کرا پناراستہ چھرلیا۔
جبدامام عالی مقام اس آدی کو ملتے کیلیے تھہرے۔ جب اس نے اپناراستہ بدل لیا تو امام حسین بھی
اس کو چھوڑ کر چل دیئے۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے سلام کیا۔ تو اس نے جواب سلام دیا ہم نے
پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا جس اسدی خاندان سے ہوں ہم نے بھی اس سے اپنا تعارف کرایا کہ
ہم بھی اسدی خاندان سے ہیں ہم نے دریافت کیا کہ کوفدکی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جس جس وقت
کوفہ سے نکلا تھا اس وقت مسلم بن عقیل اور پانی کوئل کردیا گیا تھا اور ان کے پاؤں میں ری ڈال
کر باز اروں میں انکی لاشوں کو کھینیا جار ہاتھا۔

ید دونوں شخص اس سے حالات معلوم کر کے دالی آئے اور کاروان امام مسین کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں تک کہ امام عالی مقام شام کے دقت تعلیمہ پیٹی گئے۔



## ﴿منزل مِشم .... تعلبيه ﴾

وہ دونوں اسدی کہتے ہیں جب امام حسین علیہ المام تعلیمیہ بیں اترے۔ تو ہم نے امام عالی مقاظم کی خدمت میں پہنے کو عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک خبر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سب کے سامنے بیان کردیں۔ اور اگر چاہیں تو شخفی طور پر آپ کو بتادیں۔ تو آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا ان سے میری کوئی بات نہیں چھی ہوئی وہ دونوں اسدی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ کل رات آپ نے ایک سوار کو اپنے سامنے آتے دیکھا تھا۔ مولاً نے فرمایا۔ جی بال ایس ان سے چھسوال آپ نے ایک سوار کو اپنے سامنے آتے دیکھا تھا۔ مولاً نے فرمایا۔ جی بال ایس ان سے چھسوال کرنا چاہتا تھا۔ کی وہ دونوں کہتے ہیں کہ۔

ہم نے اس سے جاکر حالات معلوم کئے

وہ قبیلہ اسدیے تعلق رکھتا تھا سمجھ دار آ دمی تھا تھے اولان دانا تھا۔ اور اس نے ہمیں بتایا۔ مسلم "بن عقیل اور ہانی بن عرور ؓ دونوں قبل کر دیئے گئے ہیں۔ اور ان دونوں کی لاشوں کو کوفہ کے بازار میں یا مال کیا جار ہاتھا جب وہ کوفہ سے روانہ ہوا۔

توامام حسین نے بی*خرین کرکلم* مصیبت پڑا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

خداان دونوں پر رحمت کرے میہ جملہ آپٹے نے کی مرتبد ہرایا۔

وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے امام حسین علید اللام سے عرض کیا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسط دیتے ہیں۔ آپ اوراپ اہل بیت کی حفاظت کیلئے اس مقام سے والیس چلے جا کیں کیونکہ کو فی میں آٹ کا کوئی مدد گار نہیں۔ اور نہ بی وہاں پر آپ کا کوئی شیعہ ہے جو آپ کی مدد کرے بلکہ ہمیں ڈور آپ کا کوئی شیعہ ہے جو آپ کی مدد کرے بلکہ ہمیں ڈور ہے کہ وہ سب آپ کے خلاف ہوں گے یہاں کر عقیل کے فرزندان اُٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ نہیں نہیں خدا کی قتم ! ہم اس داستہ کو ہرگز نہ چھوڑیں کے موت کا ہمیں خوف نہیں اپنے خون ناحق کا بدلہ ضرور کیل کے یہاں تک کہ ہماراانجام بھی وہی ہو

جو ہمارے بھائی کا ہوا۔

وہ دونوں اسدی کہتے ہیں ہم نے امام حسین علیہ المام کی طرف دیکھا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان کے بعد زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پس ہم بجھ گئے کہ مولاً سفر کوجاری رکھیں گے۔
پس ہم نے عرض کیا اللہ آپ کے لئے بہتری کرے۔ امام نے ہمیں دعا دی اور فرمایا۔ کہ خدا آپ پر رحت کرے آپ ہو جوانوں سے کہا۔ کہ پانی آپ پر رحت کرے آپ ہو کواور خود سے راب ہولواور ضرورت سے زیادہ پانی اپنے ہمراہ بھی لیاو۔

#### ﴿ ضروري وضاحت ﴾

ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر بن مشمعل اسدی بحیر بن سعد اسدی بحیر بن سعد اسدی سے معدن بنی سلیم سے جب مولا امام حسین علیہ المام مغیثة الماوان کی طرف روانہ ہوئے تو جس وقت بحیر کا گذرامام حسین علیہ المام کے کاروان سے ہوااس وقت آپ ربذہ سے گذر رہ بحق سے گذر رہ بحق سے بھر سے جیر سے جہر سے جیر سے جیر سے جہر سے معلوم کرنے کے بعد الماوان والی جگہ پرامام حسین علیہ المام کے ایک المام کی طرف موڑ لیا۔



اگر حسین اپنی شہادت ہے اسلام کے اصول کو از سرنو زندہ نہ کرتے تو اسلام مٹ جا تا اور اگر اسلام کا وجو د ہوتا بھی تو بے اصول مذہب کی حیثیت سے جس کے اندر بڑی آزادی ہے وہ تمام برائیاں پھیل جاتیں جن کا روائ بریداوراس زمانے کے مسلمانوں کی روزہ مرہ زندگی میں پھیل گیا تھا۔

## ﴿ حضرت على اكبر كانوجوانوں كے نام پيغام ﴾

ظہر کے وقت جب آپ تعلیب پراتر ہے قو حضرت امام حسین علیاللام تعوڑی دیر کیلیے سو گئے۔ اور گربیفر ماتے ہوئے نیندسے بیدار ہوئے تو آپ کے بیٹے علی اکبڑنے آپ سے عرض کیا۔اللہ آپ کی آٹکہ کوندرلائے۔آپ کیوں رور ہے ہیں؟

ا مام حسین طیالیا مے فرمایا: اے میرے لخت جگر! انجمی انجمی میں نے خواب میں ایک گھوڑے سوار کودیکھا جومیرے یاس آئر کہنے لگا۔

اے حسین : آپ جلدی سے فاصلہ مطے کردہے ہیں اور موت آپ کوتیزی سے جنت کی طرف کے جانب کے جانب میں اور ہمیں موت کی جانب بلایا گیا ہے۔ بلایا گیا ہے۔

على اكبر باباجان كيابم لوك حق رنبيس بين؟

امام حسین علیه السلام اے میرے تورنظر! آس ذات کی فتم! کہ جسکی طرف تمام بندگان کی بازگشت ہے ہم تق پر ہیں۔

على اكبر . باباجان! پھرموت كى جميل پرواه نہيں\_

ا مام حسین علیہ السلام اے بیارے بیٹے! اللہ آپ کوالیا بہترین بدلہ عطا کرے جو خدانے کسی فرزند کوایئے والد کی طرف سے عطا کیا ہے۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا الله اس الفتگوسے يہ جھ آئی ہے كہ حضرت على اكبر برونت امام عالى مقام كے بمراہ ہے۔

۲ له دوسرى بات يہ ہے كہ حضرت على اكبر نے ہمارے لئے ايك درس چھوڑا ہے كہ آپ نے اپ
والد گرامى سے سوال كيا اے بابا جان كيا بم حق پر نہيں ہيں؟ اور جب ہم حق پر بيں تو پھر موت كى
پرداہ نہيں ساس جملہ سے نوجوانوں كے ليے حضرت على اكبر كاپيغام يہ ہے كہ جب بھى كوئى قدم
پرداہ نہيں ساس جملہ سے نوجوانوں كے ليے حضرت على اكبر كاپيغام يہ ہے كہ جب بھى كوئى قدم

کی طرف ہوتو پھراس پرچل پڑواور نتیجہ کی پرواہ مت کرو۔

دوسری روایت میں ہے کہ بیفرمان جب امامؓ نے علی اکبرؓ سے گفتگوفر مائی تو اس کے بعد راستے میں سواری پراونگھ آگئی جب امامؓ جا گے تو فر مایا۔ انسا لله و انا الیه راجعون پر مااور پھر بیر گفتگو ہوئی۔

۔ منزل تعلبیہ سے جب روانگی کیلئے تیار ہوئے تو مبح کے وقت کوفہ کی جانب سے ابوسیر ہ از دی آپ کے پاس آیا اور سوال کیا۔

يا ابن رسول الله يس بات كى وجد ع آب حرم خدا اورات جد محر كرم سے لكے؟

امام حسين طيرالسلام فرمايا

ا ﴾ بى أمية في ميرامال غصب كيامين في صبركيا-

٢ بن أمين في المال دي من في مركبا-

٣ ﴾ اور جب بى اميمير يخون كه در په موئ توش مكه اور مدينه ين كل كر ابوااور خداك و مراد در در ينه اور خداك و مرا

بچھے یاغی اور سرکش گروہ ضرور قبل کرے گا اور میر نے آل کے بعد اللہ تعالیٰ ممل طور پر ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے گا اور ان پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انھیں ذلیل و خوار کریں گے اور قبل کریں گے میاں تک کہ بیلوگ تو م سبا ہے بھی زیادہ ذلیل ہونے کیونکہ ان میں سے ایک عورت ان پر حاکم بنی اور اس طرح ذلیل وخوار ہو گئے ( بلقیس کی طرف اشارہ میں سے ایک عورت ان پر حاکم بنی اور اس طرح ذلیل وخوار ہوگئے ( بلقیس کی طرف اشارہ ہے )

اییامعلوم ہوتا ہے کہ اس فض کی ملاقات امام حسین علید اللام مدینہ سے عراق کی طرف جاتے ہوئی ہے کوئک کو اس کے ہوئی ہے کوئک کوئے کہ اس کے ہوئے ہوئی ہے کوئک کوئے کوئک کوئے ہوئے ہیں۔

# ﴿ دوران سفرامام عالى مقام كى رياشى نام شخص سے ملاقات ﴾

ایک شخص ریاشی نامی امام حسین طیداللام سے ملاقات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیداللام ایخ فیصلے کے باہر بیٹھے خطوط پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا یا بن رسول اللہ یہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کؤی چیز آپ کواس وریانے میں لے آئی ہے؟ جہاں ندسبزہ ہے نہ آبادی ہے ندکوئی حفاظت کی جگہ ہے۔

امام حسين طياللام فرمايا

ان لوگوں نے بچھے خوف ذرہ کر کے آل کرنا چاہا جبکہ میر ہے پاس اہل کوفہ کے خطوط ہیں انہوں نے جھے دعوت دی ہے کہ بٹ ان کی رہبری کروں جب کہ بٹ یہ بھی جانتا ہوں وہ اپنے وعدہ کو پورا نہ کریں گے اور جب وہ جھے آل کر دینگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کو پورا نہ کریں گے اور جب وہ جھے آل کر دینگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حرام کام کوئیں چھوڑ ینگے اور اس کی جنگ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور پر ایسے شخص کومسلط کرنے گا جو آٹھیں قبل کرنے گا یہاں تک کہ وہ اس لوعڈی کے اس کیڑے سے بھی زیادہ وہ سلط کرنے گا جو دہ اس تعالیٰ کرے دور پھینک ویتی ہے۔

## ﴿ حضرت امام حسين عليه الملام اورعلمي برتزي ﴾

ایک شخص نے امام حسین ملیداللام سے ملاقات کی۔اورامام حسینؓ نے اس سے پوچھاتم کہاں سے آئے ہو؟ تواس نے جواب دیا میں اہل کوفہ سے ہوں امائم نے فر مایا۔

''اے کوفہ سے تعلق رکھنے والے بھائی۔ خدا کی تئم!اگرتم نے مدینے میں جھ سے ملا قات کی ہوتی تو میں اپنے گھر میں جرائیل کے نشانات آپ کو دکھا تا جس جگہ جبرائیل میرے نانا پر دحی لیکر اترتے تھے اعلم کامنع اور سرچشمہ ہم ہیں علم کے چشتے ہم سے پھو میتے ہیں کیاوہ (بنی امیہ)علم رکھتے ہیں اور ہم جاہل ہیں؟ ایسا ہرگزنہیں ہے۔

#### ﴿ انم نكات ﴾

ا ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آ دی نے امام سے گفتگویں بنی امید کی پھے برتری بیان کی جس بر امام نے اس سے اس طرح کی تفتلوک ۔

۲ ﴾ امام نے بیاں پراین فضیلت بیان کی ۔ کہ ہم ہی مرکز علم وہدایت ہیں اور ہم ہی وارثان وی البي بس\_

#### **\*\*\***

ني جي گھيرو (سابق وزیراعلی صوبه مبینی)

#### (شبعه لا بور)

بیتو آسان ہے کہ تق اور سیائی کے لیے اپنی جان دے دی جائے مگر یہ مشکل ہے کہ ہزاروں وشمنوں کے مقابلہ میں چند گئے جنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کو لے کران کا مقابلہ کیا جائے ہندوؤں کا کوئی برُا پنِدْت باعالم اس وقت تک حقیقی معنوں میں عالم یا پنڈت نہیں ہوسکتا جب تک کہوہ حسین کے اس پیغام اور اصول کو اچھی طرح نہ جانے۔ امام حسین صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ ہندوؤں کے بھی ہیں اور ہند داور مسلمان ان کے قش قدم پر چل کر ہی ظلم وستم کے خلاف سینہ سير بوسكت بال-

## ﴿منزل نهم .... زباله ﴾

﴿ ہمراہیوں کے لیےادن عام ﴾

منزل تعلیبہ سے ابطان کا فاصلہ 29 میل ہے ابطان سے شقوق کا فاصلہ 22 میل یا 22.50 میل ہےاور شقوق اور زبالہ کا در میانی فاصلہ 21 میل ہے

ا مام حسينٌ زباله بنجية و آپ كواپية رضائي بهائي عبدالله بن يقطر تقل كي خبر ملي \_

﴿ حضرت امام حسينٌ كالبين بمرابيول كوكوفه عن مده خط يره هرسنانا ﴾

امابعد ہمارے پاس تکلیف دہ خرآئی ہے کہ مسلم بن عقیل ، حمانی بن عروہ عبداللہ بن العظر قتل ہوگئے ہیں جہارے شیعوں نے ہمیں رسواکیا ہے پس تم سے جو شخص جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ہماری طرف مے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اس اعلان کے بعد و کیمتے ہی و کیمتے ہی و کیمتے ہی دکھیے دو کئی ہا کی سے لوگ کے اور وہی نیچ جو لدیدے آپ کے ساتھ چلے تھے کیونکہ جولوگ داستہ بی آ ملے تھے انکا خیال تھا کہ آپ کی شہر میں جا کر حکومت حاصل کریں گے۔ اور انسی بھی فائدہ ہوگالہذا آگم نے یہاں پر یہ بات واضح کردی کہ جو ہمارے ساتھ آئے تختیوں کو جھیلئے کیلئے آئے۔ شہید ہونے کے لیے آئے اس داستہ میں فلاہری کامیا بی نہیں ہے یہ موت کا داستہ ہیں جولوگ داری مفادات کے لیے آپ کے اس داستہ میں فلاہری کامیا بی نہیں ہے یہ موت کا داستہ ہی بی جولوگ داستہ ہے یہ جو اہو گئے۔

منتہ ﴾ عام طور پرمنبروں پر پڑھاجاتا ہے کہ شب عاشورکوآ پ نے کہا۔ کہتم سے جو جانا چاہے چلاجائے میں اپنے چراغ کوگل کر دیتا ہوں تو اس وقت اکثر لوگ آپ کوچھوڑ کر چلے گئے۔ جب کہ ایبادا قدنہیں ہوا کیونکہ۔

شب عاشور کو آپ کے اصحاب واہل ہیٹ میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کرنہیں گیا ہیمنزل زبالہ کا واقعہ ہے کہ جنب آپ نے لوگول کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل ، ہائی بن عروہ اور عبداللہ کی موت کی خبر دی اور آپ نے لوگول تک بینجر پہنچائی تو لوگ لا پھی آور تربیس بچلے گئے اور آپ کے خالص اصحاب ساتھ ساتھ دہے۔

# ﴿ بِلال بن نافع كي آ مـ ﴾

راستہ میں ہلال بن نافع اور عمر و بن خالد آئے ہے آگر کے آئی نے کوفہ والوں کا حال بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے مالدار لوگوں کے دل ابن زیاد کیساتھ ہیں اور عام لوگوں کے دل آئے کے ساتھ ہیں مسلم ہائی اور قیس گوانہوں نے قل کردیا ہے۔

امام حسین نے فرمایا اللہ جارے لئے اور جارے شیعوں کیلئے اچھا ٹھکانہ قرار دے گااور سے مصیبت جوہم پراتری ہے میرے لئے قبول ہے۔اللہ ہرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔

#### ﴿مشہورشاعر فرز دق سے دوبارہ ملاقات ﴾

جب فرز دق ج کے والی آر ہاتھا تو امام حسین علی الله سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے امام حسین علیہ الله مسین علیہ الله ہے عرض کیا یا بن رسول اللہ الله کوفہ کی جانب کیوں جائے جیں ؟ انہوں نے تو آپ کے سفیر مسلم ابن عقبال اور آپ کے وفادار اور شیعوں کوئل کر دیا ہے۔ امام حسین نے ان شہدا پر گریہ فرمایارو کے اور کہا خدار جمت کرے مسلم پروہ اللہ کی جنت میں اللہ کا رضوان وروح و ریحان بن گیا ہے۔ جو اس پرواجب تھا اس نے کیا جو ہم پرواجب ہو وہ باتی ہے اور وہ ہم کریں گے گھرمولا امام حسین علیہ اللہ عیار شعار پڑھے۔



# ﴿حضرت الم حسين عليه الله كاشعار كالرجمه

ا ﴾ اگرؤنیا کوقیمتی چیز شار کیا جائے تو اللہ کے ہاں تو اب اور گھر زیادہ بلندوقیمتی اور نایاب ہیں۔ ۲﴾ اگرجسموں کوموت کیلئے پیدا کیا گیا ہے تو اللہ کے راستے میں انسان کا تلوار سے ماراجانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

سا ﴾ اگرروزی تقسیم شده مقدار ہے اور رتبہ طے شدہ ہے تو پھرانسان کاروزی کے سلسلے میں کم لا لچی ہونازیادہ بہتر ہے۔

٣﴾ اگراموال کا اکشا کرنا چھوڑنے کیلئے ہے تو پھرا یک آزادانیان چھوڑنے والی چیز کو کیوں جمع کرے؟

۵﴾ آپ پرسلام ہوائ آل تھ اللہ کا میں منقریب تم سے جدا ہوجاؤں گا۔

٢ ﴾ اگرا عمال كسى دن عمل كرنے والوں كيليّے كمال بين تو اليما اخلاق زيادہ خوبصورت كمال ہے۔



(حسلنی پیغام)

حسین کی قربانی قوموں کی بقاءاور جہادآ زادی کے لیے ایک ایس مشعل ہے جوابداآ باد تک روش رہے گی حسین کی شہادت شکست نہیں بلکہ اسلام کی ند مننے والی فتح ہے اسلام اس گرانفذر قربانی پر فخر کرتا ہے اور کرتا رہے گاخوش بخت ہے وہ قوم جس میں حسین جیسا جانباز مجاہد ہیدا ہوا۔

# ﴿عقبه میں بنی عکرمہ کے من رسیدہ خص سے مکالمہ ﴾

حضرت امام حسین علیالا مقاع کے رائے عقبہ پنچے بدفا صلہ ساڑھے اٹھارہ میل کا ہے۔
عقبہ بیس آپ کی ملاقات بی عکر مدے بوڑھے شخص ہے ہوئی۔ اس نے حضرت امام حسین 
ہے نو چھا آپ کہاں جارہے ہیں! امام نے جواب ویا کوفہ جار ہا ہوں بوڑھے آدی نے آپ کواللہ 
تعالیٰ کا واسطہ دیا اور کہا آپ بہیں ہے لوٹ جا تیس کیونکہ آپ کو کوفہ والوں سے تیروں اور 
تلواروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے ہیں اگروہ آپ کے 
خالفین سے جنگ کرتے اور آپ کیلئے حالات درست کرتے تو آپ اسکے پاس جاتے تو ٹھیک تھا 
لیکن الی حالت بیں جانا میں آپ کیلئے مناسب نہیں جھتا۔

حضرت امام حسين عليالسلام في فر مايا!

اے بندہ خد! میرے لئے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے لیکن اللہ کے امر و فیصلہ پر کوئی غالب نہیں آئے گا خدا کی فتم! وہ جھے تل کرنے سے ٹیہائیس چھوڑیں گے۔ اور جب وہ الیا کریں گئے تو اللہ تعالی ان پرایشے خص کومسلط کرے گاجو انہیں تمام قوموں سے زیادہ ذیل کرے گا۔



## منشی بریم چندور ما (سرفراز لکھنو)

معر کہ کر بلاؤنیا کی تاریخ میں پہلی آ واز ہےاور شاید آخری بھی جُو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور جس کی صدا آج تک فضاء عالم میں گونخ رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیاله کا اپنے اصحاب کو اپنے آل کی خبر وینا کے محضرت امام حسین علیاله ما اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا! میں نے ہر صورت میں قبل ہونا ہے اصحاب نے پوچھا وہ کس طرح، اے ابا عبداللہ؟ حضرت امام حسین علیہ اللہ؟ خواب میں بیسب کچھ دیکھ چکا ہوں اصحاب نے عرض کیا وہ حسین علیہ الله منے فرمایا! میں خواب میں بیسب کچھ دیکھ چکے نوج رہے ہیں ان میں سخت ترین خواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں نے کتوں کو دیکھا ہے جو مجھے نوج رہے ہیں ان میں سخت ترین کتا جو مجھے نوج رہے ہیں ان میں سخت ترین کتا جو مجھے کی جھے مبر وص شخص قتل کی رہے

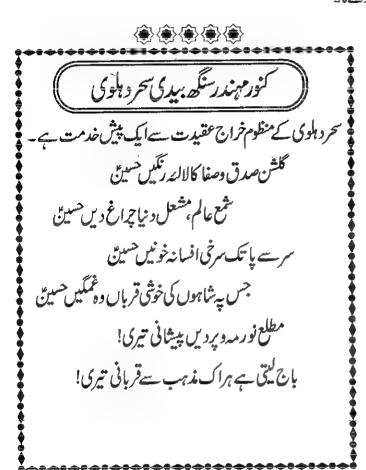

## ﴿مقام شراف﴾

امام حسین عیالا مهزل شراف بی اتر اوراما می نے اپ جوانوں سے کہا کہ وہ اپ ساتھ زیادہ پانی لے لیس اور پانی سے خود اور جانوروں کو بھی سیراب کرلیں وہاں سے آپ رواند ہو کے بہاں تک کہ دو پہر ہوگئی آپ کے ساتھیوں بیس سے ایک نے اچا تک تکبیر بلند کی اللہ اکبر امام نے پوچھا آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ اس نے جواب دیا کہ جھے مجودوں کے درخت نظر آئے ہیں دونوں اسدی قبیلے کے آدی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تو ایک مجود کا درخت بھی نہیں ہے امام حسین نے کہا خور سے دیکھو تعصیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہاں تو ایک مجمود کہا تھو تھے انہوں نے کہا کہ بہاں تو ایک مجود کا بہیں گھوڑ دں کے سراور کا ان نظر آتا ہے بیں تو امام نے کہا کہ بیں بھی یہی ملاحظہ کر رہا ہوں بھر بہیں گھوڑ دں کے سراور کا ان نظر آتا ہے بیں تو امام نے کہا کہ بیں بھی اپنی اور وہ جگہ ہماری بھت پر آجائے اور ہم انکا مقابلہ سامنے سے کر سیس اسدی نے کہا تی ہاں آپ کے قریب بائیں طرف ذو حسم ہے لیں امام نے دیکھا کہ سامنے سے آنے والے گھوڑ سے سوار ہی ہیں اور جسے ہی مراتے سے مڑے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مڑے تو ایسا گلاتھا کہ ایکے جھنڈے پر نموں کے بہی ان کے سامن ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مڑے تو ایسا گلاتھا کہ ایکے جھنڈے پر نموں کے بہیں۔



## ﴿منزل ذوهم ﴾

﴿جنابِ ح كِ السَّكر كي آ م ﴾

حفرت امام صین ملیداللام ان سے پہلے ذوجم میں پہنچ گئے اورا پنو جوانوں کو خیے لگانے کا حکم دیا جب آپ از پچک تو آپ کے سامنے حربن بزیدریا جی تمیمی تقریباً ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ سخت گری میں دو پہر کے وقت آ کھڑا ہوا۔ امام صین نے اور آپ کے اصحاب اپنی اپنی تو اور ایس کے انظار میں کھڑے ہے جب مولاً نے حراور اس کے لشکر کو دیکھا تو فوراً اپنی نو جوانوں کو تھم دیا کہ انتظار میں کھڑے ہے جب مولاً نے حراور اس کے لشکر کو دیکھا تو فوراً اپنی نو جوانوں کو تھی میر اب کرو پس آپ کو جوانوں نے انکو پانی پلانا شروع کیا اور ان کے گھوڑ وں کو بھی میر اب کیا حرکا ایک سپائی کی وجوانوں نے انکو پانی پلانا شروع کیا اور ان کے گھوڑ وں کو بھی میر اب کیا حرکا ایک سپائی علی بن طعان کہتا ہے کہ بیس آخر میں آیا جب امام صین نے میر ہے گھوڑ ابر ھاؤ اور پانی بیواور میں پیاس سے چان بلپ ہیں تو امام صین علیا لام نے جھے کہا کہ اپنا گھوڑ ابر ھاؤ اور پانی بیواور میں بیاس سے چان بلپ ہیں تو امام صین ان خودا شے انہوں نے مشک کو موڑ اور میں نے پانی بیا اور میر اگھوڑ ا

پانی بلانے کے بعداما م الشکر کے سامنے آئے اور سوال کیا کہم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم این زیاد میں کے بات کہا کہ جم این زیاد میں کے سپائی ہیں امام نے بوچھا آپ کا کمانڈرکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حربین بزید ریاجی۔

امام حسين ملياله من يوچها ايزيدك بيني بتاؤتم بهارى مددكيلي آئي مو يا مخالفت كيلير - حرف كبارا حدالة به الله عن الفت كيلير - حرف كبار الله به الله الله . المام في كبار لا حول و لا قوة الا بالله .

اتے میں تماز ظہر کا وقت ہوگیا آپ نے آپے مٹوذن حجاج بن تمسروق ہے کہا اللہ تم پررتم کرےاذان دواورا قامت کہوتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ کیساس نے اذان دی جب وہ اذان ہے فارغ ہوا تو امامؓ نے حرسے کہاتم اپنے اضحاب کے ساتھ نماز پڑھتا چاہتے ہوتو پڑھوا در میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں حرنے کہا نہیں آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ گھڑے ہوں ہم آپکی افتداء کریں گے۔امامؓ نے بجاح سے کہاا قامت کہو تجاج نے اقامت کہی امام حسین ملیہ اسلام دونوں لککروں کے سامنے گھڑے ہوئے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت امام حسین نے عبائم اچا دراوڑ ھرکھی تھی اور نماز کے بعد آپ نے آپئی تکوار کا سہار الیا اللہ کی حمد و ثناء بجالا کے اور پھر فر مایا۔

یہ آپ کا کوفیوں کے لیے پہلا خطاب تھا۔اس خطاب میں مولاً نے کوفہ سے آ نیوالوں کو اپنے آ نے کا مقصد بیان کیا۔اورساتھ ہی ان کی رائے بھی معلوم کی کداب جب کہ میں تمہاری وعوت پر یہاں آگیا ہوں اب تمہاری کیا رائے ہے میری مدذکرتے ہویا بھر میں اس جگہ سے واپس چلا جاؤں۔
جاؤں۔



## دسٹور کینمر و ہیار کٹور (پیٹوائے اعظم فرقہ پاری) (شیعہ لاہور)

# ﴿ لشكر حرس يبلا خطاب ﴾

امابعد . ايها الناس فانكم أن تتقو الله وتعرفو ا الحق لاهله يكن ارضى لله و نصن اهل بيد المن الله عليه و آله وسلم اولى بولاية هذا الأمر من هولاء المدعين ماليس لهم والسائرين بالجور والعدوان وان ابيتم الا الكراهة لنا والجهل بحقنا و كان رأيكم الان غير مااتتنى به كتبكم انصرف عنكم الماوك!

میراعذراللہ کی جناب ہیں ہے اس ہے ہی معذرت کرتے ہوئے جو ملمان یہال موجود
ہیں میں سے بات ان سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے نمائندے میرے پاس پہنچ جفوں
نے بیآ کر کہااورخطوط ہیں بھی اپنے ہمراہ لائے جن ہیں بھی بھی کھی ہوا تھا کہ آپ کا کوئی امام نہیں
ہے ہیں آپ کے پاس آؤں سے بھی کھی ہوا تھا کہ 'آپ کے ذریع اللہ تعالی ہمیں بدایت پراور حق پر
اکٹھا کرئے 'پس آگر آپ لوگ ای بات برقائم ہیں جیسیا کہ آپ کے خطوط ہیں موجود ہے تو جھے تم
الساطمینان دلاؤ اور اپنے عہد و پیان کو اس طرح دھراؤ کہ میرادل مطمئن ہوجائے اور میں آپ
کے ہمراہ آپ کے شہر میں اطمئنان سے داخل ہوجاؤں گااور اگر تم ایسانہیں کرتے ہواور میر سے
آنے کونا لینند کرتے ہوتو میں اس جگہ ہے واپس چلاجا تا ہوں۔

امام حسین علیہ الملام کا میہ بیمان سنگر سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا امام اپنے خیمے میں اس کے خیمے میں چلا گیا اور پھھا صحاب آپ کے خیمے میں آگئے تا کہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیس اور باقی اپنی صفوں میں بیٹھ گئے اور حرکے پچھ سپاہی حرکے خیمے کے اندر چلے گئے اور کچھ گھوڑ وں کو کیکران کے سائے میں بیٹھ گئے نماز عصر کا دفت ہو گیا امام نے عصر کی نماز پڑھائی۔

﴿ حرك لشكر سے دوسر اخطاب ﴾

تما زعمر كے بعدامام نے دوسرا خطبہ دیا۔

ترجمه ﴾ اے لوگو! اگرتم الله كا تقوى اختيار كرواور حق كوش جانوتو ية محاري جانب سے الله كى

خوشنودی حاصل کرنے کیلئے زیادہ بہتر ہے اور ہم اہلیت محمہ میں اور ان دعویداروں سے اس امرکی دلایت اور حکومت کرنے کا حق نہیں ہے وہ تمھارے دلایت اور حکومت کرنے کا حق نہیں ہے وہ تمھارے درمیان ظلم اور جوراور زیادتی کوروار کھے ہوئے ہیں اور اگرتم ا نکاری ہواور ہمیں تا پہند کرتے ہواور ہمارے حق ہوارے کی کوئیں مائے ہواور اس وقت تمھاری رائے اس مارے حق ہوا در جارے حق کوئیں مائے ہواور اس وقت تمھاری رائے اس رائے کے برعس ہے جو پہنے تمھارے خطوط میں لکھا ہوا تھا اور جو پہنے تمھارے نمائندوں نے آگر مجھے سے بیان کیا تھا تو پھر میں یہاں ہے والی چلاجا تا ہوں۔

حربن یزیدنے اپنے شکر یوں ہے بات کرنے کے بعد کہا یا اباعبداللہ! ہمیں ان خطوط کا پتد نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان نمائندوں ہے آگاہ ہیں جوآٹ کے یاس آئے ہیں۔

ا مامؓ نے اپنے غلام عقبہ بن سمعان سے کہااے عقبہ اوہ دو تھیلے لے آؤ جن میں خطوط ہیں تو عقبہ خطوں کے دو تھیلے جن میں کو فیوں کے خطوط تھے لے آیا اور اس کو کھول کران کے سامنے رکھودیا اور کچر پیچھے ہٹ گیا۔

حرنے کہا کہ ہم ان لوگوں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کوخط لکھے ہیں ہمیں تو سے کم ملا ہے کہ جب آپ سے ملیں تو آپ کے ہمراہ رہیں یہاں تک کہ آپ کو حاکم کے پاس لے جا کیں۔

امام مسکرا کے اور فر مایا ۔ اس بات سے موت تیر سے زیادہ قریب ہے موثا اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا خوا تین کوسوار کراؤ ہم بیدد یکھتے ہیں کہ بیا دران کے فشکری کیا کرتے ہیں؟

امام حسین علیه السلام اور استخیساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کاروان کو چلنے کا تھم ویا جب آپ روانے روانے ہوئے اور آپکا راستد آپر کھڑے ہوگئے اور آپکا راستد انہوں نے روک لیا۔

امام نے تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز سے پکار کرکہا اے حرا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹے! تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟

#### ﴿ حركاامام حسينٌ كووايسي سے روكنا ﴾

حز خدا کی قتم اگر کسی اور نے میرے لئے ہیے جملہ کہاہوتا تو میں بھی اے اسی طرح جواب دیتا جا ہے اس کا متیجہ جو بھی ہوتا لیکن خدا کی شم میں کہاں اور میری کیا حیثیت کہ میں آپ کی والد ۃ کاذ کر کروں کیکن پیضروری امر ہے کہ میں آئے کوعبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ امام حسین ؑ ۔خدا کی تتم میں تیرے پیچیے نہیں چلوں گا جا ہے تو میری جان لے لے۔ حر: يا اباعبدالله ! مجھے آ ہے گئل کا تھم نہيں گر ہيں آ پ کوچھوڑ وں گا بھی نہيں يہاں تک کہ آئے گوابن زیاد کے ماس لے جاؤں اور خدا کی قتم المجھے سے بات ناپسند ہے کہ آئے کے معاملہ میں اللہ مجھ سے ابیا کام کرائے میں ان لوگوں کی بیعت میں ہوں اور ان کے حکم ہے آپ کی طرف آیا ہوں میں ریجی جانتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی ایک بھی اینے اعمال نامہ میں بورانہیں أتركا كمريدكدوه آب كانا محمركي شفاعت جاب كااور مجهة درم كداكر مين آب كرماته جنگ كرول توميرى آخرت اورۇنياخسارے ميں چلى جائے گی ليكن ميں آپ كوچھوڑنييں سكتا كافى بحث وتحيص كے بعد حرنے مير بات كى كدا اباعبد اللہ المين اسوت آپ كوكوفتيس لے جاتا آتيا پناراستەكوفەسے بدل ليس اورايساراستداختياركريں جوكوفد كى طرف نەجاتا ہواور مديندو مكه كى طرف بھى نہ جاتا ہو ميں اى جگدسے ابن زياد كوخط لكھتا ہوں كه آ يا نے راستہ بدل ليا ہے اور دوسرے راستے پر جارہے ہیں اور میں آپ کو کوفہ لیجانے کی طانت نہیں رکھتا اور جو ابن زیاد کا حکم آئے گامیں اس پڑمل کروں گا میں آپ کواللہ یا دولا تا ہوں کہ آپ اپنی جان کا خیال كريں۔ايباكوئي اقدام ندكريں جس بين آپ كى جان جاتى ہو

امام سین علیه اسلام کاحرکے لیے دندان شکن جواب ﴾
امام سین علیه اسلام۔ اے حرگویا کہ تو جھے یہ کہ رہا ہے کہ میں آل کیا جاؤں گا۔
حرجی ہاں اے اباعبداللہ اس میں شک نہیں ہے آپ اس جگہ سے واپس بلٹ کرجد هر سے
آئے ہی نہیں جائے۔

امام حسین علیه الملام: میں نہیں سمجھتا کہ تجھے اب کیا کہوں لیکن میں وہ شعر تیرے لئے پڑھتا ہوں جو اوس قبیلے کے شخص نے پڑھے تھے جب اس کے پچپازاد بھائی نے اسے ڈرایا تھا کہ رسول اللہ گی مدد کیلئے نہ جائیں کتم مارے چاؤگ۔

آفبالموت تخوفني وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلوني

کیا تو موت سے مجھے ڈراتا ہے اور کیا دیمن مجھے قل کردینگے۔اوراس بڑے جرم تک کاتم اقدام کرڈالو گے۔اتنی جرات تم میں آجائے گی۔اور برادرنے کیا خوب کہاتھا۔

١. سأمضى وما بالموت عار غلى الفتي.

اذا مانوي احقاً وجاهد مسلماً

و آسى الرجال الصالحين بنفسه
 وفارق مثبو رأ وخالف محرماً

٣. اقدم نفسي لااريد بقاء ها

يتلقى خميسا في الهياج عرمرما

٣. فان عشت لم اذمم وان مت لم ألم كفي لك ذلاان تعيش وترغما

4.5.7

ا ﴾ میں کرگز روں گااور موت جو ان کیلئے نگ وعار نہیں ہے اگر انہوں نے جونیت کی ہے وہ نیت اچھی ہواور وہ مسلمان ہوکر جہاد کرے۔

۲ ﴾ اورنیک مردول کی اپنی جان سے مدد کرے قابل ندموم چیز کوچھوڑ دے جرم کرنے والے کی مخالفت کرے۔

٣ ﴾ ميں اپني جان كو كھمسان كى الزائى ميں چيش كروں گا۔

میں اس کی بقاء نہیں چاہتا تا کہ محسان کی جنگ میں پرنفس طاقتور اور مضبوط دستے کی ملاقات

-4-5

۴﴾ اگریش زنده رہاتو ملامت نہیں کیا جاؤں گاورا گرمر گیا تو بھی ندمت نہیں کیا جاؤں گا۔ ۵﴾ تیرے لئے ذلت کے طور پر کافی ہے کہ تو دوسرے کے تالیح ہوکرزندگی گزارے۔

﴿ ورميانے راسته كاانتخاب ﴾

جب امام حسین علیه المام کاراستدرو کا گیاتو امام فی حرسے اس کلام فرمائی امام حسین علیه اللام نے حرسے پوچھاتم آخر کیا جا ہے ہو؟

حرنے کہامیں چاہتا ہوں کہ آپ کو گورزعبید اللہ کے پاس لے جاؤں۔

مولًا نے فر مایا ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا

اس طرح کی گفتگو کا تین مرتبه تکرار موا

حرنے آخریس کہا ایبارات افتیار کریں کہ جونہ آپکوکوفہ لے جائے نہ مدینہ کی طرف جائے ۔ بند مدینہ کی طرف جائے ۔ بلکہ درمیانی راستہ افتیار کریں یسی عبیداللہ کو خط لکھتا ہوں اللہ کرے کوئی ایبا تھم وہاں ہے آجا ہے جس میں میرے لئے عافیت ویچاؤ ہو میں آپ کے حوالے سے کسی آز ماکش میں نہ پڑوں۔ نہ پڑوں۔

پس دونوں لشکروں نے عذیب هیجانات اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب کا رُخ کیا امام حسین کالشکر آگے آگے تھا اور حرکالشکرا یک فاصلے پرساتھ ساتھ چل رہاتھا امام نے جب اشعار پڑھے قوائے بعد ریہ جملے بھی آپ نے کہے۔

## ﴿ مجھے موت کا خوف نہیں (حضرت امام حسین علیالام) ﴾

میری شان اس شخف کی طرح نہیں ہے جوموت سے ڈرتا ہے عزت پانے کے راستے میں اور حق کو زندہ کرنے کی خاطر موت میرے لئے بہت آسان ہے۔ عزت کی راہ میں موت ہمیشہ کی وہ زندگی ہے جس میں فنانہیں ہے اور ذلت کے ساتھ زندگی ایسی موت ہے جسکے ہمراہ زندگی نہیں جاتو جھے موت سے ڈراتا ہے تیرا پہترنشانے سے بہت دور جالگا ہے اور تیراخیال ناکام ثابت ہوا ہے میں موت سے قبیل ڈرتا میراتھ س تازہ وم ہے اور میری ہمت بلند ہے میری جان ثابت ہوا ہے میں موت سے قبیل ڈرتا میراتھ س تازہ وم ہے اور میری ہمت بلند ہے میری جان

میری ہمت اور میر اارادہ اس بات ہے انکاری ہے کہ میں ظلم کے ڈرے ذلت قبول کرلوں کیا تم میر قبل کردینے سے زیادہ کسی اور بات پر قدرت رکھتے ہو؟ ہر گزنہیں میں راہ خدامیں قبل ہونے کومر حبا کہتا ہوں لیکن تم لوگ میری ہزرگی کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم میری عزت وشرف کو مٹاسکتے ہو جب ایسا ہے تو جھے قبل ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔

ال جكدامام ناينا صحاب على الكاكد حديب-

﴿ دوران سفرامام حسين عليه اللام كى النيخ اصحاب سے تفتكو ﴾

حمدو و ناء کے بعد فر مایا معاملہ جہاں تک پہنے چکا ہے تم دیکھ رہے ہو دُنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور اپنی ناوا قفیت کا اعلان کردیا ہے دُنیا ہے نیا نے منہ پھیرلیا ہے اور جس ڈگر پر دُنیا چل رہی ہے اب اس میں اچھائی باتی نہیں رہی مگر ایسے جسے پائی کے برتن کی تری گھٹیا اور پست ہے یہ زندگی یہ نہیں رہی گرانے ہوئے کا گاہ ہو، کیاتم میں کی طرف دیکھنیں رہے؟ کہ اس پر عمل نہیں کیا جارہا ۔ اور باطل کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہ اس سے روکا نہیں جارہا ہے ۔ ایک حالت میں تو مردمون کیلئے لازم ہے کہت پر ہوتے ہوئے اپنے رہ سے ملاقات کا قصد کرے۔ آگاہ ہو کہ میں موت کو اپنے کے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا جرم سجھتا ہوں۔

#### ﴿ دِين زبانوں كاچسكا ہے ﴾

اور میہ جملہ بھی فرمایا۔ تقیق لوگ دُنیا کے بندے اور غلام ہیں اور دین لوگوں کی زبانوں کا چسکا ہے اور میہ جملہ بھی فرمایا۔ تقیق لوگ دُنیا کے بندے اور وہ لوگ دین سے اتنا لیتے ہیں جتنا ان کے دوزگار کیلیے مفید ہوا فرجب آزمائش میں آئیں تو پھر دین پر چلنے والے کم رہ جاتے ہیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین طیاللام نے اپنے اصحاب سے بین خطاب کر بلاء کی جا کردیا

## ﴿ حضرت امام حسين عليه الدام كى حمايت كا اعلان ﴾

حضرت امام حسین علی السلام کی میر گفتگوس کرآپ کے اصحاب نے باری باری آپ کو مدد کا یقین دلایا امام نے اضیں جزائے خیر کی دعادی مولاً کے بھائی علمدا (حضرت عباس ) اور اہلیت نے جب امام کی گفتگوسٹی تو وہ بھی باہر آگئے مولاً نے ان سب کو اکٹھا کیا اور رود یجاور یہ جملے فرمائے۔

امام حسین علیاللام فے اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ میں سے کوئی اس کے علاوہ کسی اور راستے کو جانتا ہے قطر ماح نے کہا جی ہاں میں آپ کو راستہ بتا تا ہوں جو اس سے بٹ کر ہے امام عالی مقام نے کہا تم آپ جیھے چھے آتے ہیں۔



## سر بهرام جی جی جی بھائی (سابق صدرامپیریل بنک آ ندانڈیا)

(حسينی پيغام جمبئی)

امام هسین نے بیر ثابت کر دیا ہے کہ اگر شیح روح، سیچ،عزم اور بلند مقصد کو پیش نظر رکھا جائے۔تو رشمن کی کثیر تعداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

## ﴿منزل بيضه ﴾

#### ﴿لشكرحرت تيسراخطاب﴾

ید دونوں کارواں آ کے چلتے رہے یہاں تک کہ منزل بیضام پنچاتو مولًا نے خطبہ دیا۔

ايهاالناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائراً مستحلا لحرام الله ناقصا عهده مخالفاً لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغيرً عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله الا وان هولاء قد لنزم واطباعة الشيطان وتركو طاعة الرحمن واظهر واالفساد وعطلوا الحدود واستأثر وابالفىء واحلو حرام الله واظهر واالفساد وعطلوا الحدود واستأثر وابالفىء واحلو حرام الله بيعتكم انكم لاتسلموني ولا تخذلوني فان اتممتم على بيعتكم تصيبوار شدكم فانا الحسين بن على وابن فاطمه بنت رسول الله نفسي مع انفسكم واهلى مع افانا الحسين بن على وابن فاطمه بنت رسول الله نفسي مع انفسكم واهلى مع اعناقكم و ماهي لكم بنكر لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمى مسلم فالمغرور من اغتربكم فحظكم اخطاتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغني الله عنكم والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.

ترجمہ کی اے لوگو ابتقیق رسول اللہ فرمایا کہ جو شخص اپنے ایسے حکمران اور پادشاہ کو دیکھے جوظلم کرنے والا ۔ اللہ کے سول کی مخالفت کرنے والا ۔ اللہ کے ساتھ با عد ہے ہوئے عہد و بیان کو تو ڑنے والا ، اللہ کے بندگان میں گناہ اورظلم کورواج و بین والا ہو۔ تو جو شخص اپنے عمل وقول سے اس حکمران کے ظلاف کوئی قدم ندا تھائے گا تو اللہ کو بیت ہے ہو۔ تو جو شخص کو و بال وافل کرے جہاں وافل کرنے کا حق ہے ۔۔۔۔۔ آگاہ ہوجاؤ ، ۔۔۔ بنی امیداور الن کے ساتھیوں نے ۔۔۔۔ تا گاہ ہوجاؤ ، ۔۔۔ بنی امیداور الن کے ساتھیوں نے ۔۔۔ شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیا

ہے فساد عام کیا ہے، شرعی حدود کو معطل کر دیا ہے، بیت المال کولوٹ لیا ہے اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا ہے۔

جس چیز کوانہوں نے تبدیل کیا ہے ان کے حوالے سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف اقدام کروں۔

پھرفر مایا آپ کے خطوط میرے پاس آئے آپ کے نمائندے میرے پاس آئے اور جھے یہ اطلاع دی تھی کہتم نے میری بیعت کی ہے اور تم جھے تہا چھوڑ کررسوائیس کرو گے اور جھے دشمن کے حوالے نہیں کرو گے اب اگرتم اپنی بیعت پر باقی ہوقہ تم اپنے فائدے اور ہدایت کو پالو گے میں حسین ابن علی ہوں میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں میری جان آپ کی جانوں کے ساتھ میں میرے گھروالوں کے ساتھ میں اور تمارے لئے میراکر دار تمہارے لیے نمونہ ہے اگرتم ایسائیس کرتے اور تم نے عہدو بیان کو قوٹ دیا ہے اور اپنی گردنوں سے میری بیعت کا قلاوہ اتا ردیا ہے۔ ساق مجھے میری جان کی شم اتم نے بیٹی بات تہیں کی تم نے میرے باپ اور بھائی کے ساتھ بھی کی کیا دھوکہ بیں وہی رہا ہے جس نے تم پر اعتماد کیا لیس تم اپنی اور بھائی کے ساتھ بھی کی کیا دھوکہ بیں وہی رہا ہے جس نے تم پر اعتماد کیا لیس تم اپنی قسمت سے چوک گئا پنانھیب کھو بیٹھے پھر سورہ فتح کی آبیت نمبرہ ایر جسی۔

فمن نكث فانماينكث على نفسه ومن اوفى بماعهد غليه الله فلسيؤ تيه اجراً عظيماً

ترجمہ ﴾ جس نے اپنا پیان توڑا تو اس نے اپنے آپ کوتوڑ ااور جس نے اللہ کے پیان کو پورا کیا تو اللہ اسے عظیم اجروے گا۔



# ﴿مقام عذيب العيجانات﴾

( كوفه مع جانثارون كي آمد)

جب امام حسین علی المام اس مقام پر پنچ تو نافع بن حلال ۱۹ افراد کے ہمراہ کوفہ ہے آپکے ساتھ آکو ملحق ہوگئے حرنے ان افراد کو گرفتار کرنا چاہا تو امام حسین علیہ اللام نے فرمایا کہ میں ان کا اپنی ذات کی طرح دفاع کروں گاای طرح بیرے انصار اور مددگار ہیں اور تو نے جھے بید عدہ دیا ہے کہ جب تک تیرے پاس ابن زیاد کا خطائیس آئے گااس وقت تک توں ہم سے معترض نہیں ہوگا۔ حرفے کہا جی ہا تی بال کین میر تو آپ کے ہمراہ نہیں ہیں امام حسین علیہ المام نے فرمایا بیلوگ میرے اصحاب ہیں اور وہ اس طرح ہیں جیسے میر سے ساتھ آئے ہوں اگر تو اس معاہدے پر باتی ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے تو ٹھیک ہے دگر نہ ہماراتم سے اعلان چنگ ہے۔

اس گفتگو کے بعد حرنے ان چارافر ادکا مطالبہ ترک کردیا۔

اس گفتگو کے بعد حرنے ان چارافر ادکا مطالبہ ترک کردیا۔

الم صین علی المام نے کوفہ ہے آنے والے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کوفہ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے جتنے معززین ہیں رشوت نے انھیں مغلوب کر دیا ہے ان کی خواہشات پوری ہوگئ ہیں انکی محبت کو موڑلیا گیا ہے اور وہ سب کے سب آپ کے خلاف استحقے ہو چکے ہیں البتہ باتی عوام کے دل آپ کو چاہتے ہیں لیکن کل کو انکی تلواری بھی آپ کی مخالفت میں لہرائیں گی۔

امام حسین علیاللام - مجھے قاصد کے متعلق خرر دوجنھیں آپ کے پاس بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کون سا قاصد؟

امام نے کہاقیس بن محرصیداوی۔

اٹل کوفہ جی ہاں اسے تھین بن نمیرلعن نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا ابن زیاد نے اسے تھم دیا کہ وہ آپ پر اور آپ کے والد گرائل پر لعنت کر لے لیکن اس نے منبر پر جا کر آپ پر اور آپ کے آباؤ اجداڈ پر صلوق بھیجی ابن زیاد اور اس کے آباؤ اجداد پر لعنت بھیجی اور لوگوں کوآپ کی مدد کی دعوت دی اور آپ کے آنے کی اطلاع دی. تو ابن زیاد کے تھم سے اسے قصر پر لے جایا گیا اور دہاں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور اس طرح انہوں نے شہادت پائی۔ امام نے جب بی خبر کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے سورہ احز اب کی آئیس ۲۳ پڑھی۔

فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلاً

﴿ ترجمه ﴾ ان میں سے پھے دہ ہیں جنھوں نے اپنا حصدادا کردیا ہے اور پھے وہ ہیں جو انظار کررہے ہیں۔

پھردعا مانگی پروردگار! ہمارے لئے اوران کیلئے جنت کومنزل بناانہیں ہمارے ساتھ رحمت کے ٹھکانے میں اکٹھافر ما۔ اینے ٹواب کوان کی اچھائیوں میں جمع کردے۔

## ﴿جنابطرماح كي پيشكش ﴾

طرماح نے اہام حمین علیہ اللام کو پیشکش کی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں اور ہمارا پہاڑ بجہ جو طائی فٹیلہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے میں وہاں آپکو لے جاؤں گا وہ ایساعلاقہ ہے کہ وہاں آپ محفوظ ہوں گے اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچاہے گا۔

۔ کیکن امام عالی مقام نے جواب میں فر مایا خدا آپ کو جزائے خیر دے ہمارے درمیان اور ان
لوگوں کے درمیان بات طے ہوئی ہے ہم اس عہد پر قائم ہیں ہمیں نہیں معلوم بیامور کہاں پہنچیں
گے؟ اور انکا انجام کیا ہوگا؟ ہم جو بات کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالی نے اکے شر سے محفوظ رکھا تو ہمیشہ سے اللہ کی فعتیں ہم پر ہیں وہی ہمارے لئے کافی ہے کیکن اگر ایک صورت پیش آئی کہ جسکے بغیر چارہ کارٹیس ہے تو پھر یہ شہادت اور کا میا بی ہے انشاء اللہ۔

طرماح نے امام حسین ملیدالمام سے اجازت کی ادر کہا کہ میں خوردونوش گھر پہنچا کر اور اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر آپ کی مدر کیلئے پینچ جاؤں گالیکن طرماح کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا تو جھے اطلاع کی کہ امام حسین ملیدالما کوشہید کردیا گیاہے۔

## ﴿منزل قصر بني مقاتل ﴾

جب امام قصر بنی مقاتل پنچ تو آپ نے وہاں پرایک خیمہ دیکھا جہاں پرتکواریں لٹک رہی تخییں بنرہ گاڑھا ہوا تھا گھوڑا تیار کھڑا تھا مولاً نے سوال کیا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو جواب ویا گیا عبیداللہ بن حراجتھی کا ہے امام نے تجاج بن مسروق کواس کے پاس بھیجا جب تجاج بھٹی کے پاس آیا۔ آیا۔

#### ﴿ تجاج اورابن جعفى كامكالمه ﴾

ابن حرفے بوجھا كرابن عفى إكيا خرب ؟

جاج نے جواب دیا خدا کی تم اے حرکے بیٹے بیا لی خبر ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے اور اگر تو بیاس بات کو قبول کر لے تو تیرے لئے اس میں عزت اور کرامت ہے۔

ابن حرنے اپناسوال دہرایا ... ابن جعفی کیاخبر ہے؟ ... جاج نے جواب دیا ... یہاں پر حسین ابن علی موجود میں تجھے اپنی مدد کیلئے دعوت دے رہے میں اگرتم انکے ساتھ مل کر جنگ کرو گے تواج یا دُکے آگر مارے گئے تو تھے یہ ہوگے

ابن حرنے کہا ابن جھی خدا کی تسم! یس کوفہ بیس اس وجہ سے خوفز دہ تھا کہ کہیں حسین ابن علی کوفہ بیس نہ بیٹی جا ئیں اور جھ سے مدد نہ مائلیں اور بیس ان کی مدد نہ کرسکوں کیونکہ کوفہ بیس حسین کے نہ شیعہ ہیں اور نہ ہی مددگار ہیں ہی بہت تھوڑ ہے لوگوں کے علاوہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے باتی لوگ وُنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں تم واپس جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کردو۔

جاج ام حسین کے پاس واپس آیا اور امام عالی مقام سے ساری بات بیان کی حضرت امام حسین این جب ابن حرف امام حسین امام حسین این جماری این حرف امام حسین کودیکھا تواس نے آئیں اپنی جگہ پر بٹھایا اور جب حضرت امام حسین علیہ الام بیٹھ گئے تو آپ نے حمد و رثاء کے بعد فرمایا۔

## ﴿ امامٌ كِي ابن جعفي سے گفتگو ﴾

يابن الحران اهل مصركم كتبوا الى أنهم مجتمعون على نصرتى وسألونى القدوم عليهم وليس الأمر على مازعمواوان عليك ذنوباً كثيرة فهل لك من توبة تمحوبهاذنوبك. تنصرواابن بنت نبيك وتقاتل معه امااذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولافيك وماكنت متخذالمضلين عضداً وانى انصحك كمانصحتنى ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوائله لايسمع واعيتنا احدّولا ينصرنا الا اكبه الله في نارجهنم

حضرت امام حسین طیالمام! اے حرکے بیٹے آپ کا سیم دانوں نے مجھے خطالکھ کراطلاع دی کہ دہ میری مدد پرجمع ہیں اور میری خاطر قیام کریں گے اور میرے دیشن سے جنگ لڑیں گے اور انہوں نے بیجھے سے در خواست کی کہ یس ان کے پاس آول ہیں ہیں آگیا ہوں آور بجھے اس بات کا یعین نہیں کہ دوہ اس بات پر کس طرح قائم ہیں؟ جوانہوں نے بیجھے سے عہد کیا تھا کیونکہ انہوں نے میرے این عملے این عقیل اور ان کے حامیوں کوئل کرنے میں دیشن کو مد دفر اہم کی اور مرجانہ کے میرے این عملے این عقیل اور ان کے حامیوں کوئل کرنے میں دیشن کو مد دفر اہم کی اور مرجانہ کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر انہوں نے برید ابن معاویہ کی بیعت کی ۔ اور تجھے اے حرک بیٹے! یہ معلوم رہے کہ گذشتہ ایام میں جوتم نے گناہ اور جرائم کیے ہیں اللہ ان سب کا تم سے مؤ اخذہ کرے گا اور ہیں تم کواس وقت دیوت دیتا ہوں کہ تو تو بہ کر لے تا کہ تمارے او پر جوگناہ ہیں وہ اس تو بہ کے ذاور کہ بیا کہ معارے او پر جوگناہ ہیں وہ اس ماراحق جمیں دیا اور ہماری دیوت کو قبول کر لیا تو ہم اللہ کی جربجالا کیں گے اور اگر ہمارے حق کو نہ کہ کوان سے مواد تر کے خلاف معاونت کرنے والوں سے ہو حاد گے۔

آئن على معنى من خداكى متم الترسول الله كفرزندا كركوفه بين آپ كے مدد كار ہوئے جوآپ كار ماتھ كار ہوئے جوآپ كار كار موتاليكن كے ساتھ لكر جنگ اڑتے تو بين ان بين سب سے زيادہ آپ كے دشمنوں كيلئے بھارى ہوتاليكن

میں نے آپ کے شیعوں کو کوفہ میں دیکھا ہے کہ بنی امید کی تلواروں کے خوف سے وہ گھر دل میں بیٹھ کئے بین میں آپ کو اللہ کا نام دیکر کہتا ہوں کہ مجھ سے بید دطلب نہ کریں ویسے میں آپ کا ہدر دہوں اور مجھ سے جتنا ہوسکا آپ کی ہدد کروں گا یہ میرا گھوڑا تیار ہے اسے آپ لے لیں اس پر سوار ہو کر جا کمیں کیونکہ میں نے جو بھی چاہا ہے اسے حاصل کیا ہے اور اس کے قریعہ میں نے موت کے دریا عبور کے بیں اور بیدیری تلوار لیں اور بیدہ تلوار کہ جس کا وار بھی خطا نہیں جاتا۔

امام حسین علیدالمام: اے فرز ندحزا بلکہ ہم تواس کئے آئے ہیں کہتم سے مدد طلب کریں اوراگر تم اپٹی جان ہمیں دینے میں جگل کرتے ہوتو ہمیں تبہارے مال میں ہے سمی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم گراہوں کا سہار نے بیں لیتے کیونکہ میں نے رسول اللہ کوئیہ کہتے سنا ہے کہ جس کسی نے میرے اہلیے تا کی پیکار کوسنا اور ان کے حق کی خاطر ان کی عدونہ کی توالیے شخص کو اللہ تعالی اوند ھے منہ تھنم میں ڈالے گا۔

پی اگرتم ہے ہوسکے تو اتن دورنگل جاؤ کہتم ہمارے استغاثے کی آ وازکونہ ن سکو کیونکہ جس سی نے ہماری نصرت طلبی کی آ وازکوسنا اور ہماری مدد نہ کی تو خداوند اسے اوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا یہ کہ کرامام حسینؓ اُٹھ کر چلے آئے۔

#### ﴿ حضرت على اكبر كاعلان ﴾

عقبہ بن سمعان کہتاہے کہ صبح سورے جب ہم چلے تو امامؓ نے گھوڑے کی زین پرتھوڑی می اوکھ کی اور تین دفعہ فرمایا الحمد للد۔

حصرت علی اکبر جوقریب تصوال کیا آپ نے حمد کیوں بجالائی اور کلمہ مصیبت کیوں پڑھاتو امام نے فرمایا جھے تھوڑی دیر کیلئے او گھ آئی توخواب میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پرسوار دیکھا جو بیہ کہ رہاتھا کہ بیلوگ آگے ہڑھ دیے ہیں اور موت ایج قریب آرہی ہے۔

على اكبركيا بهم حق پرنيس؟

مولاً خدا كي شم يم تن يرييل-

علی اکبڑہمیں پر واہ نہیں کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے مارے جا کیں۔

حضرت امام حسین علیه الله الله آپ کواس بیٹے کی طرح جزائے خیر دے جو کسی والد کی طرف سے بیٹے کو دیتا ہے۔ بیٹے کو دیتا ہے۔

## ﴿ عمروبن قيس سے ملاقات ﴾

عمروبن قیس کہتا ہے کہ میں اپنے پچازاد بھائی کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں پہنچا جب آپ قصر بنی مقاتل میں حقیم امام کے پاس گئے۔ میرے پچپازاد بھائی نے کہاا ہے مولا کیا میں آپ کی داڑھی پر خضاب دیکھ رہا ہوں یا ابھی بال سیاہ ہیں امام حسین نے جواب دیا کہ سید خضاب ہے کیونکہ ہم بنی ہا ہم پر چلد برد ھا پا آ جاتا ہے پھرامام حسین عیداللام نے ہماری طرف رت کرکے فراما پاکھائم دونوں میری مدد کیلئے آئے ہو۔؟

عمر دین قیس نے جواب میں کہا۔ میں ایک بوڑھا آ دئی ہوں جھ پر قرضہ ہے میرے اہل دعمال زیادہ میں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں میں نہیں جانتا کہ انجام کیا ہوگا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس جوامانع ہوں میرے پچاذاد بھائی نے بھی یہ جملے کہے امام حسین ملیاللام نے فرمایا۔

انطلقافلاتسمعالى واعية ولا تريالى سواداً فانه من سمع واعتينا اورأى سوادنافلم يجبنا اويغثنا كان حقاً على الله عزوجل ان يكبه على منخريه في النار.

پس بہاں سے دور چلے جاؤتا کہتم میری پکارنہ ن سکواور میرے خیموں کے سائے کو بھی نہ و کیموں کے سائے کو بھی نہ و کیمو کیونکہ جس نے ہماری پکارکوسنا اور ہمارے خیمے کے پاس رہا اور ہماری مدونہ کی تو اللہ تعالیٰ اخیس جہنم میں اوند ھے منہ چھینکنے برحق بجانب ہے۔



## ﴿مقام قطانيه

## ﴿ حضرت امام حسين على اللام كى الك شير سے كفتكو ﴾

کوفہ کے قریب ایک مقام ہے جب وہاں پنچ تو وہاں ایک شیر آیا اور امام حسین علیہ السام کے پاس آکر کھڑ اہو گیا امام نے اس شیر کی اضطراری کیفیت دیکھ کراس سے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے؟ توشیر نے کہاان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور آلواری آپ کے خلاف ہیں نیز ابن زیاد آچکا ہے اور مسلم قبل ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کہا ہے شیر تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے عرض کی کے عدن جارہا ہوں۔

﴿ شير سے حفرت امام حسين علياللام كاسوال ﴾

اے شرکوفہ کی آبادی کا پہت ہے شیر نے کہا ہمیں آپ کے علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے اتنا ہی معلوم ہے ۔ پھروہ چلا گیا اور قرآن کی ہے آجہ پڑھ دہاتھا و ماربک بظلام للعبد.

ترجمه ﴾آپ كارت بندگان برظلم كرنے والانبيس ب

(سؤره فصلت آيت نمبر٢٨)

﴿ حضرت امام على زين العابدين عليه المام كابيان ﴾

امام علی این الحسین فرماتے ہیں جب ہم کر بلا کے زدیک جارہے تھے تو جب بنی مقاتل سے ہم چلے وہاں اور اس سے پہلے بھی راستے میں جس منزل پر قیام فرماتے تو میرے والدگرای کی این زکریًا اور ان کی شہادت کا بڑا تذکرہ فرماتے تھا لیک دن آپ نے فرمایا بیاللہ کے خلاف وُنیا کی فداری ہے بیدوئیا کی پستی کی انتہا ہے کہ بیکی جسے مقدس نبی کے سرکوبی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے پاس ہدید کے طور پر جیجا گیا۔

## ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام اور حضرت يجيل ميس مشاببت ﴾

تفسیر انوارالنجف میں حضرت بیکی ابن ذکر یا کا واقعہ تفصیل سے درج ہےان کے قتل کی روواد اس طرح ہے کہ اس دور کا بنی اسرائیل کا بادشاہ زانی و بد کا رتھا جب حضرت بیکی سے اس بادشاہ کا سامنا ہوتا تو آ ہے اس کواس تعل بدسے رو کتے تھے اور خوف خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے۔

ان بدکار مورتوں میں سے ایک مورت نے جب کہ بادشاہ شراب کے نشے میں مست تھابادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ایکی کوئل کر دیا جائے کیونکہ سے بہاری عیش پیندئی میں رخنہ ڈالتا ہے بادشاہ نے نوراً اس کے قبل کا تھم دے دیا پس حضرت بیجی کے سرافندس کو طشت میں اُٹھا کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس سراطہر سے آواز آئی۔ خدا سے ڈرو تیرے لیے زنا کاری حلال نہیں بس طشت میں خون کھو لنے لگا یہاں تک کہ وہ خون زین پر جاری ہوگیا اوراس کا جوش بڑھتا گیا اور جوں جوں اس خون کورو کئے کی کوشش کی گئی تو ن توں وہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ بیمٹی کا پہاڑ بن گیا۔

تجت تفر با دشاہ کو آس قوم پر مسلط کردیا گیا تجت نفر کے قرون اور حفزت کی کے قل ہونے کے درممان ایک سوپرس کا فاصلہ تھا۔

پی نجت نفر نے تم کھالی کہ میں بنی اسرائیل کواس وقت تک قبل کر تار ہوں گا جب تک بیخون بند نہ ہوگا مردول ، موروں ، بچول حتی کہ ان کے حیوانوں کو بھی قبل کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کو تباہ و ہر باد کر ڈالا گیائیکن اس کے باوجود حضرت بیچی کے خون کا جوش بند نہ ہوااس نے دریا فت کیا کہ کیا بھی ان شہروں میں بنی اسرائیل میں سے کوئی آ دی موجود ہے بتایا گیا کہ ایک بڑھیا فلاں مقام پر رہتی ہے بس اس کوئل کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ قبل کردی گی۔ اور جب وہ قبل ہوگی مقام پر رہتی ہے بس اس کوئل کرنے ہیں کہ یہ وہی مورت تھی جس نے بادشاہ کو حضرت بیچیل کے قبل کا مشورہ وہ ما تھا۔

ادیم نقوی خون ناحق میں لکھتے ہیں کہ روز عاشور خاک شفا کی شہیج اور سجدہ گاہ کا سرخ ہوجانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیالام کے خون کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا گیا خالق وہ دن جلد دکھائے جب اس خون ناحق کا وارث ظہور فر مائے اور بے گناہ شہداء کے خون کا انتقام لے۔

ا تغییر انوار النجف میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ اللام فرماتے ہیں کہ دور ان سفر حضرت امام حسین علیہ اللام حضرت امام حضرت امام حسین علیہ اللام حضرت امام حسین علیہ اللام حضرت امام حسین علیہ اللام حضرت کے گئی بن ذکر گیا کا سریٹی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو مدیہ پیش کیا گیا شاہد اس سے آپ اس امرکی طرف اشارہ فرمارہ سے تھے کہ میرا سربھی وُنیا کے بدرین انسان کے سامتے بدیہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

ا حضرت بینی کا نام حضرت رب العزت نے رکھااور بینام اس سے پہلے کی کا ندر کھا گیا تھااور حضرت امام جعفر صادق علیا المام ارشاوفر ماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیا المام بھی اللہ تعالی نے رکھااوراس سے پہلے کسی کا نام حسین علیا المام بیں رکھا گیا۔

ا حضرت امام جعفر صادق عليداللام فرماتي بين كه حضرت يكل كقل كے بعد جاليس دن تك سورج في كي كال كے بعد جاليس دن تك سورج في كريد كيا اور امام حسين عليه اللام كال كي بعد بھى سورج جاليس دن رويا حضرت امام جعفر صادق عليه اللام سے سوال كيا گيا كہ سورج كرونے كاكيا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمايا كه طلوع وغروب كے وقت اس كارنگ مرخ ہوجاتا ہے (اور يہ سورج كا گريد كرنا ہے)۔

🕸 حضرت ييمي كا فاتل ولدالزنا تهااورامام حسين علياللام كا قاتل بهي ولدالزنا تها\_

🕸 حضرت بیخ اور حضرت امام حسین طیهالسلام دونوں کے حمل کی مدت چھ چھ مادھی۔

ان دونوں کے قُل پر آسان خون رویا جو کیڑا زیر آسان رکتے تھاس پر سرخ چھینے پڑجاتے

بنی اسرائیل کے ستر (۷۰) ہزارافراد کوتل کیا گیا تب حضرت کیٹی کاخون جوش مارنے سے رکا حضرت امام حسین ، حضرت امام زین العابدین ملیہ اللام کے فرماتے ہیں کدا نے نورنظر! میرا خون اس طرح اُبلار ہے گا اور ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ میری مدد کے لیے ہمارے قائم آل مجمد (عجم) کاظہور کرے گا اور ان کے ہاتھوں ستر ہزارافراقتی ہوں گے تو اس کے بعدا من وسکون قائم ہوگا۔

## ﴿ حضرت امام حسينٌ كاكر بلا ميں ورود ﴾

قصر بنی مقاتل سے امام حسین علی اللام رواند ہوئے جب امام حسین علیہ اللام اپنے کاروان کے ساتھ نیزوا پہنچ گئے کیونکہ امام حسین علیہ اللام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی بائیں جانب چلتے تھے جب کہ حراور لشکریوں کی سے کوشش تھی کہ آپ کوکوفہ لے جائیں اس بات پر راستہ میں تھوڑی بہت کرار بھی ہوتی رہی۔

البت سفر جاری رہا امام حسین علیاللام نیزوا میں اتر ہے تو کوفہ کی جانب ایک ایسے گھوڑ ہے سوار کو دیکھا جو اسلحہ سے لیس تھا۔ کمان کو اس نے تیر چلانے کے لئے تیار کیا ہوا تھالہذا سب رک گئے تاکہ اسے دیکھیں جب وہ دونو ل شکروں کے پاس پہنچا تو اس نے حراور اس کے ساتھیوں پر سلام کیا جب کہ مولا ئے مظلو مان امام حسین علیالسلام اور آپ کے ساتھیوں پر سلام نہ کیا اور حرکوعبداللہ این زیاد کا خط دیا۔





## ﴿ابن زیاد کا خطات کام

خط کامنن اس طرح سے ہے۔

جعجع بالحسين حين تقراء كتابي ولا تنزله الا بالعراء على غير ماء وغير

حصن

امابعد جب میرا قاصد خط لے کرتمہارے پاس پنچے تو حسین علیاللام کوروک لواورالی جگه اتارو کہ جہال نہ ہزہ ہواور نہ پانی ہواور میں نے اپٹی ٹمائندے کو بیتھ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تم سے جدا نہ ہو۔ یہاں تک کہ میرے پاس خبر پنچے کہ تم نے میرے تھم کو مملی جامہ یہنا یا ہے۔

ور نے جب یہ خط پڑھاتو تر نے حضرت امام حسین علیہ اللام اور انکے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بلید اللہ گورز کوفہ کا خط ہے جس میں اس نے جھے تھم دیا ہے کہ جس جگہ میرے پاس خط پنچے۔ ٹیں اس جگہ آپ کوروک لوں اور یہ اس کا نمائندہ ہے جس کو ابن زیاد نے تھم دیا ہے کہ وہ جھے سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ بیں اس کے تھم کے متعلق عملی جامہ پہناؤں۔

﴿ يزيد بن مهاجر كى ابن زياد كے قاصد سے تفتكو ﴾

یز پد بن مہاجر کندی جوامام حسین طیدالسام کے ہمراہ تھااس نے ابن زیاد کے نمائندے کو پہچان لیااوراس سے کہا۔

'' تیری ان تیرے ماتم میں روئے تو اس خطیس کیا تھم لے کرآیا ہے؟ ﴿ این زیاد کا قاصد ﴾

میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور جو میں نے بیعت کی ہے میں نے اسے پورا کیا ہے۔ ابین مہا جر: بلکد تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی ہے اور اپنی ہلاکت کے راستے میں اپنے محمر او امام کی اطاعت کی اور اسونت تو نے وُنیا میں نگ وعار اور آخرت کے لئے جہم خریدی ہے اور تیرا امام کتنابرا ہے۔خداوندسورہ قصص آیت نمبر ۲۲ میں فرما تا ہے۔

ترجمہ ﴾ ہم نے ان لوگوں کواما مقرار دیا جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدونہ کی جائے گی۔ تیراامام ان جہنمی اماموں میں سے ہے۔

حرنے اس جگہ پراتر نے کے لئے دباؤ بڑھایا جہاں پر نہ سبزہ تھانہ پانی تھااور نہ آبادی تھی۔ امام حسینؓ نے حرّ سے کہاتم پر پھٹکار ہو ۔ ہماراراستہ نہ ردکوتا کہ ہم کسی بہتی نینوایا غاضر یہ یا فرات کے کنارے میں اتریں۔

حرنے کہانہیں خدا کی فتم ایبانہیں ہوسکتا چونکہ بیآ دمی مجھ پر جاسوں ہے اور بیسب پھھابین زیاد کو پہنچائے گا۔



### هندؤل كاخراج عقيدت

ينثرت جوا ہرلال نهرو

تاریخ کا ایک سبق آموز واقعہ وہ عظیم اور جاودانی اثر ہے جو کر بلا کے خم انگیز سانحہ سے دُنیائے اسلام پر مرتب ہوا۔ تعجب خیز اُمر یہ ہے کہ ان طویل صدیوں میں کروڑوں نفوس پر بیعظیم الشان اثر جاری رہا اور لا تعداد افراد کی ہمدر دیاں حاصل کرتا رہا۔ لیکن پھر بھی یہ امر تعجب خیز نہیں ہے اس لیے کہ سی خاص مقصد کے لیے قربانی نوع انسانی پر ہمیشہ اثر انداز ہوتی رہی ہے۔

### ﴿ زہیرابن قین کی حضرت امام حسیق سے درخواست ﴾

ز میں حضرت امام حسین علیہ اللام سے عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قتم ایمیں جود مکیور ہا ہوں اے رسول اللہ کے فرزند! میں اس وفت اس ماحول میں میر محسوں کررہا ہوں کہ ان سے جنگ کرتا آسان ہے اور اس کے بعد ایسا کرنا بہت بخت ہوگا کیونکہ ان کے بعد ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے استخلاگ آئیں گے کہ جن کا سامنا کرنا جمارے بس میں شہرہ گا۔ امام حسین علیہ اللام جواب میں فرماتے ہیں۔ ما کنت لا بداھم بالقتال.

ترجمه في مين اينانبين كرسكتا ان كرماته مين جنگ مين يبل نبين كرول گا-

﴿ بنی ہاشم کے نام خط ﴾ بسم الشاار حمٰن الرحیم

من الحسين بن على الى محمد بن على ومن قبله من بنى هاشم اما بعدفان من لحق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام.

(جب امام حسین علیه المام مدیند سے عراق کی طرف رواند ہو گئے تو آپ نے راستہ میں کسی جگہ سے یا کر بلاء پہنچ کرا ہے: بھائی محمد ابن حنفیہ اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد کواس مضمون کا خطائح ریفر مایا ) ۲ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حسین ابن علی کی طرف مے محمد بن حفید اور خاندان بنی باشم کے دوسرے افراد کی طرف جومدینہ میں موجود ہیں۔

ا مابعد تم میں سے ہر کوئی جو اس سفر میں میرے ساتھ کمحق ہوجائے گا وہ شہادت پائے گا اور جو شہادت پائیگا وہ کامیاب ہوجائے گالیکن جو شخص میری ہمراہی سے اجتناب کرے گا وہ فتح اور کامیانی کو حاصل نہیں کریائے گا والسلام

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ اس مخضراور جامع خطیں امام نے ان لوگوں کے صحید ہونے کی خبر دی ہے جو آپ کے ہمراہ سے۔

۲ ﴾ امام نے بی بھی بتادیا کہ کامیا بی شہادت کا جام پینے والوں کیلئے ہے۔ اور جواس رُتبہ پرنہیں پنچے گاوہ اس کامرانی کی سعادت سے محروم رہ جائے گا۔

۳- بدخط ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کدامام علیدالسلام کواپی شہادت کی خبر نہ متی ۔ متی ۔





بحثیت شہید کے امام حسین علیہ السلام کی مقدس قربانی میرے دِل میں ثنا وصفت کا لاز وال جذبہ بیدا کرتی ہے کیونکہ انہوں نے نشنگی کی اذبت اور موت کو اپنے لیے، اپنے بچوں اور تمام خاندان کے لیے گوارا کرلیالیکن ظالمانہ تو توں کے سامنے سرنہیں جھکایا۔ میراعقیدہ بیہ کہ اسلام کی ترتی اس کے ماننے والوں کی تکواروں کی مرہون منت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اپنے اولیائے کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔

## ﴿ حضرت امام حسين عياله كاكر بلاء ميس پهلاخطاب ﴾

پھرامام حسينًا ہے اصحاب كى طرف متوجه ہوئے اور فرمايا۔

لوگ دُنیا کے غلام ہیں دین ان کی زبانوں کا چکا ہے دین سے اتنا لیتے ہیں جوان کے روزگار کے لئے مفید ہو لئے مفید ہو لئے مفید ہو پس جب ان کا امتحان لیا جائے یا ان کو مشکلات سے آزمایا جائے تو دیندار کم ہو جاتے ہیں۔

پھرامام حسین اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میجگہ کر بلا ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں جی ہاں یا بن رسول اللہ ۔ میکر بلا ہے۔

ایک اور روایت کے مطابق جب بیکاروان کر بلا پہنچا اور حرکے پاس این زیاد کا خطآیا اس نے امام کورکنے کا کہا تو چلتے چلتے امام حسین کا گھوڑارک گیا۔ امام حسین اس گھوڑے سے اترے اور دوسرے گھوڑے نے بھی چلتے سے اٹکار کر دیا۔ اور قدم نہ اٹھایا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی چلتے سے اٹکار کر دیا۔ اور قدم نہ اٹھایا۔ جب یہاں تک کہ سات گھوڑ وں پر سوار ہوئے اور کمی بھی گھوڑے نے وہاں سے قدم نہ اٹھایا۔ جب امام حسین نے بیاں کے بیران کن معاملہ دیکھا تو امام حسین نے سوال کیا۔ اس زیمن کو کیا کہتے ہیں ؟ امام حسین نے بیوال کیا۔ اس زیمن کو کیا کہتے ہیں ؟ اصحاب: اسے خاضر ہے کہتے ہیں۔

امام حسین طیاللام اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟

اصحاب اس كانام نيواب-

الم حسين عليه اللام كيااس كاكوني اور نام بھي ہے؟

اصحاب جي بال احت المحل الفرات [ فرات كا كناره ] بهي كمتم إلى-

امام صين : كياس كاكوئى اور نام جى ہے؟

اصحاب: اسے کر بلاہمی کہتے ہیں۔

اللهم اعوذبك من الكرب والبلاء ها هنامحط رحالنا وهاهنا والله محل

قبورنا وهاهنا والله محشرنا ومنشرنا وبهذا وعدني جدى رسول الله ولا خلاف له عده.

اللهم اعوذيك من الكرب والبلاء.

اے خدا میں بچھ سے پناہ مانگتا ہوں اس غم وبلاء سے۔امام حسین علیہ الملام نے مصندا سانس لیا اور فرمایا۔

سیکرب وبلاکی زمین ہے بیہ ماری سوار یوں کے اتر نے کی جگہ ہے یہ مارے سامان اتار نے کی جگہ ہے۔
جگہ ہے بیہ ماری قب گاہ ہے۔ بیہ مارے مردول کی قبل گاہ ہے بیہ مارے خون بہائے کی جگہ ہے۔
کہیں تھم ہر جاؤیہاں سے کوج مت کرو فدا کو تم اس جگہ ہمارے ناموس کی بے حرمتی ہوگی اس جگہ ہمارے بچول کو ذرج کیا جائے گا یہاں پر ہماری قبریں ہوگی اور ان کی زیارت کی جائے گا یہی دہ جگہ ہمارے بچال ہماری خوا تین کو قیدی کیا جائے گا یہ وہ بات ہے جس کی خر مجھے میرے نائے ذی

### ﴿ جنابِ زهِر بن قين کي تجويز ﴾

ایک دوسری روایت میں ہے کہ زهیر نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ مولاً ہمیں اس قریبی ہیں میں لیے مولاً ہمیں اس قریبی میں لیے چلیں میر حفوظ ہتی ہے اسے حصینہ کہتے ہیں یہ فرات کے کنارے پر ہے اگروہ ہمیں روکیس تو ہم ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے آسان ہے۔ امام حسین : اس بستی کا اور کیانام ہے؟ اصحاب اس بستی کا نام عقر ہے۔ امام حسین نا سے اللہ میں عقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اصحاب نا سے کر ہلا بھی کہتے ہیں۔ اصحاب نا سے کر ہلا بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین میری جگہ کر ہلا ہے۔

### ﴿حضرت امير المومنين على عليه السلام اوركر بلا ﴾

حضرت امام سین علیداللام نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت امیر الموشین صفین [شام کی سرحد] جاتے ہوئے اس جگہ پر انرے نتے میں ان کے ساتھ تھا میرے والدگرامی نے اس جگہ کے متعلق سوال کیا تو آئیس نام بتایا گیا حضرت تو آمیر الموشین علی این الی طالب نے فرمایا۔ بیجگہ ان کی سوار یوں کے انرنے کی جگہ ہے۔

سوال بواده كون بني

توامیرالمومنین نے فرمایاوہ اھل پیقے محم عظیم مخصیتیں ہیں اورلوگ انھیں اس جگدا تاریں گے۔

﴿ كربلاء كي خاك ﴾

پھرامام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کی تھوڑی می مٹی اٹھائی اور سونگھااور فر مایا۔

خدا کیشم!

یمی وہ زمین ہے جس کے متعلق جبرائیل نے رسول اللہ گوآخری خبر دی تھی کہ میں اس زمین پرقت کیاجاؤں گا۔ مجھے اس بات کی خبر جناب ام ملمی نے بھی دی ہے

جناب ام ملمي في فرمايا تھا۔

جرائیل رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور اے حسین تو میرے پاس تھا آپ نے گرید کیا رسول اللہ ؓ نے مجھے کہا کہ میرابیٹا مجھے دے دو میں نے آپ کورسول اللہ ؓ کے حوالے کردیا

رسول الله في آپ وائي كوديس بشاليا

جرائيل نے كها كياآ باس عبت كرتے ہيں؟

المخضرت نے فرمایا بی ہاں۔

جرائیل نے کہا آپ کی اُمت عفریب اے آل کردے کی اگرآپ چاہیں تو اس زمین کی مٹی آپ گ کود کھاؤں؟ جس میں ان کو آل کہا جائے گا۔

رسول الله في فرمايا - جي بال-

پس جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کوز مین کر بلاتک پھیلا یا ادروہ مٹی اٹھا کررسول اللّٰد گودی ادر پھروہ خاک کر بلاءا کیشیشی میں رسول اللّٰہ ؓ نے ججھے دے دی۔

#### ﴿ اہم نکتہ ﴾

ساری گفتگوسے جوبات سامنے آئی ہے کہ محرم ۲۱ ھا دن بدھا ہے یا جمعرات کا اور پہلے ہی و
ن سے امام حسین علیہ اسلام کے خیمے دریا کے کنار نے بہیں گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت عہاس کو سقاء کا
لقب دیا گیا لیعنی پانی پلانے والا اور ابوالقربہ بھی آپالقب ہے جس کا معنی مشک اٹھانے والا،
پس حضرت عباس پانی نہم علقمہ سے امام حسین کے بچوں کے لیے لے کرجاتے تھے اور ساتویں محرم
کوآئے کا راستہ روکا گیا۔ اور پانی لانے سے منع کردیا گیا۔ نہم علقمہ پر پہرے بٹھا دیے گئے اور

#### **\$\$\$\$**

### سرچارج ٹامس (حسین ڈےرپورٹ)

کون ہے؟ جوامام حسین مدالای وصدافت کو بلند کرنے والی اس لڑائی کی تعریف کئے بغیررہ سکے گا دوسروں کے لیے جینے کا اصول کمزوروں اور دکھیاروں کی امداد کو اپنا مقصد حیات بنانے کی بے نظیر مثال امام حسین مدالام کی بے لوث شخصیت سے زیادہ روشن مثال اور کہیں نہیں مل سکتی۔ جنہوں نے اپنی اور اپنے محبوب ترین عزیزوں اور ساتھیوں کی جان کی بازی لگادی لیکن ایک ظالم اور طاقت وریاد شاہ کے سامنے سرچھکانے سے انکار کر دیا۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللهم كنام ابن زياد ملعون كاخط

ابن زياد نے امام کو خط لکھا۔

ا ما بعدا ہے سین علیہ اللام مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کر بلا میں اتر پیکے ہیں۔

امیر الفاسقین نے مجھے خطالکھا ہے کہ میں اس وقت تک نہ آرام کروں اور نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں جب تک کہ آپ سے یزید کی بیعت نہ لے لوں یا لطیف و خبیر کے پاس تخفی نہ پہنچاووں والسلام۔

#### ﴿ابن زياد كے خطاكا جواب ﴾

لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق.

ماله عندي جواب لانه حقت عليه كلمة العذاب.

ا مام حسین طیاللام کے پاس جب خط پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھ کردور پھینک ویا اور فر مایا۔ '' وہ تو م بھی کا میا بنہیں ہوئی جس نے خالق کی خوشنودی کو خلوق کی خوشنودی پر مقدم کیا ہو۔

قاصد نے سوال کیا گدابا عبداللہ اس کا جواب دیں۔

ا مام حسین علی السام نے فرمایا۔ مالله عندی جواب حقت علیه کلمة العذاب میرے پاس خط کا جواب نہیں ہے کیونکہ اس پرعذاب کی بات حتی ہو چک ہے۔ ابن زیاد کا قاصدوالی آیا اورا سے مندرجہ بالا جملول سے آگاہ کیا۔ اللّٰد کا دشمن میرن کراور زیادہ غضب ناک ہوگیا۔



### ﴿ حضرت امام حسین ملیدالله کا کربلاسے کوفد کے معززین کے نام خط ﴾

کر بلا میں اترنے کے بعدامامؓ نے کاغذاور قلم مانگا اور کوفہ کے ان معززین کے نام خط لکھا جس کے متعلق خیال تھا کہ دہ ان کی رائے ہے تنفق ہیں۔

(من حسينً ابن عملي الى سليمان بن صرد. مسيب بن نجيه، رفاع بن شداد ،عبدالله بن طلال وجماعة من المومنين)

سی خط حسین بن علی کی جانب سے ہے سلمان بن صرو ، میٹم بن نجیہ ، رفاع بن شداد ، عبداللہ بن طلال اور موشین کی ایک جماعت کے نام ہے۔

ا ابعد! آپ کومعلوم ہے کہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا جو خض اپنے ایسے حکمر ان کو دیکھے جوظلم وجود کرتا ہو۔ اللہ کے حرام کامول کو حلال کرنے والا ہو۔ اللہ سے کئے گئے عہد و بیمان کو تو ڈنے والا ہو، اللہ کے دسول کی سنت کا مخالف ہو، اللہ کے بندگان میں گناہ اور زیادتی کورواج و سے۔ اور پھروہ خض نہ زبان سے اور نہ کل سے اسے روکے تو اللہ اسے اس ظالم حکمر ان کے ٹھکانے میں داخل کردے گا۔

اورتم جانة ہو كدان لوگوں نے شيطان كى اطاعت كومضوطى سے تھام ركھا ہے، رحمان كى اطاعت سے مند موڑليا ہے، بيت المال پر اطاعت سے مند موڑليا ہے، بيت المال پر ناچائز قبضہ جماليا ہے ۔ اللہ كحرام كوطال اوراس كے طال كو ترام كرديا ہے۔ بيس رسول اللہ كى قرابت كى وجہ سے امر خلافت كا زيادہ حقد ار ہوں ۔

میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور تمہارے نمائندے آئے اور انہوں نے آگر بتایا کہ تم میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور تمہارے نمائندے آئے اور انہوں نے آگر بتایا کہ تم میری بیعت میں بواور تم مجھے چھوڑ و گے نہیں اور نہ بی جھے دشمنوں کے حوالے کرو گے لہذا اگر تم اپنی بیعت میں میرے ساتھ وفادار بوقو تم نے خوش نصیبی پر پہنی کرا پی ھدایت کو پالیا اور میری جان تمھاری جانوں کے ہمراہ ہوگی اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ہمراہ ہوگی اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ہمراہ میری اولا و تمہاری اولاً دیے تمراہ ہوگی۔

پس تمہارے لئے میرے مل میں رہنمائی اور نمونہ ہے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اوراگر تم الیا نہ کردگے اور اپنے عہدو پیان کو تو ڈکر اسے اپٹی گردن سے اتار پھینکو گے۔ تو مجھے میر کی جان کی قتم تم سے میکوئی نئی ہات نہیں ہوگی کیونکہ تم نے میرے باپٹے میرے بھائی اور میرے ابن مجمّ کے ساتھ بھی ابیانی کیا۔

دھوکہ میں وہ رہا جوتمہارے دھوکہ میں آگیا لیستم اپن قسمت سے چوک گئے اور اپنے نصیب کو ضائع کر بیٹھے۔ اور جوعہد کوتو ڈتا ہے وہ اپنی ذات کے خلاف بیا قدام کرتا ہے اللہ تعالی عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کردے گا والسلام

پھر آپ نے خط کولیاادر قیس کے حوالے کیالیکن بعد میں جب آپ کوقیس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے نیار شادفر مایا۔

﴿حضرت الم حسين عليه اللهم كى البي شيعول كي ليدوعاء ﴾

اےاللہ!

ہماری خاطر ہمارے شیعوں کے لئے انجھاٹھکانہ قرار دے ممارے شیعوں اور ہمیں اپنی رحمت کے ٹھکانے میں اکٹھا کردے قو ہرچیز پر قندرت رکھنے والا ہے اور بعض روایتوں کے مطابق آپنے یہ خطاکو فدوالوں کے نام منزل حاجز ہے تحریر کیا۔

#### ﴿ دوآ رميون كامشوره ﴾

مالک بن نظر اورضاک بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے پاس حاضر ہوئے ہم نے سلام کیا اور آپ نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ کس کام سے آئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم آپ کوسلام کرئے آئے ہیں اور آپ کولوگوں کے بارے ہیں آگاہ کرنے کہا نے حاضر ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے ایکٹے ہیں آپ بھی اس سلسلے میں پچھکریں۔
میں پچھکریں۔

ا مام حسین علیاللام نے قرما یا اللہ کافی ہے اور وہ بہتر نین ہمارا ہے۔

ما لك بن نظر بولا ہم نے آپ پرسلام كيا آپ كے لئے اللہ سے دعا كى \_آپ كے خالفين كى فدمت كى اور أُخْدَ كَمْرْ سے ہوئے۔

توامام حسین ملیاللام نے فرمایا تہمارے لئے میری مدد کرنے بیس کیار کا دئے ہے؟ مالک نے کہا میں نے قرض دینا ہے میرے بچ ہیں اور ضحاک نے بھی کہا کہ میں مقروض ہوں جھے بھی اپنے خاندان میں جانے کی اجازت دے دیں اور اگر میرے بیرحالات نہ ہوئے تو میں آپ کی طرف سے جنگ کرتا گئین اب میراجنگ کرنا آپ کے لئے نہ قائدہ مندہ اور نہ ہی میری وجہ ہے آٹ کا دفاع ہو سکے گا۔

امام حسين طياللام آپ آزاد بير

#### ﴿الكابهم استفاده قابل توجه امر ﴾

جولوگ امام حین عیالام کو طبع تھے وہ عظمت حین کے قائل اور آپ کوئی پر مانے تھے آپ کی خیراور بھلائی چاہتے تھے کین مدو کے لئے تیار خہتے اور حوت سے فرار کے لیے مختلف بہانے بیان کرتے تھے ہیاں وقت کی ذھنیت تھی ۔ لوگ کی مقعدا ور حد ف کو سامنے نہیں رکھتے تھے بیان کرتے تھے ہیاں اوراپ نے روز گار کوئی مذظر رکھتے ہوئے اسلام یا خدائی احکام اور اپ بلکہ اپنی ظاھری زئرگی ۔ اور اپ روز گار کوئی مذظر رکھتے ہوئے اسلام یا خدائی احکام اور اپ وقت کے امام کی اطاعت ۔ انسانی قدروں اور اس قسم کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا اور یہی سلسلہ ہر دور میں پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ تن کو بچھتے ہیں اور بچھتے ہوئے تن کا ساتھ مہیں دیتے کیونکہ تن کا ساتھ دینے میں اُٹھیں مشکلات نظر آتی ہیں ان کے عیش و عشرت میں فرق آتا ہے ۔ انہیں دوستیاں اور برادر بیاں نظر آتی ہیں ۔ آئ کے دور میں خصوصی طور پر جولوگ ۔ امام حسین عیالام کے مشن اور پروگرام کو تقو دعا پرگز ار ہو اور پروگرام کو تقو دعا پرگز ار ہو اور پروگرام کو تقو دعا پرگز ار ہو کر دار ہے تھی وجہتے مل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کی کہ حسین عیالام کے مشتی وجہتے مگل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کوئکہ حسین ہے عشق وجہتے عمل کا نقاضا کرتا ہے اپنی کے عشق وجہتے کا کہ اور خوب کا در خوب کی خوب کا کوئکل ہے ۔ خوب کوئکہ حسین ہے میں ہیں کے عشق وجہتے کوئک جسین ہے کہ کوئک جسین ہے کوئک جسین ہے کہ کوئل جسین ہے کہ کوئک جسین ہے کہ کوئک جسین ہے کوئک جسین ہے کہ کوئک جسین ہے کوئک کوئل ہے کہ کوئل جسین ہے کہ کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئل کی کوئٹر کی کوئٹر کے کوئر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کوئٹر

آج کے شیعوں کے لیے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور موجودہ دور میں جائزہ لیل کہ کیا انہوں نے خود کو اپنے زمانہ کے امام کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے یا زبانی دعاؤں پر اکتفاء ہے؟ شاید بعض ایسے بھی ہوں جنہیں دعاء دینے کی بھی توفیق نہ ہو۔خداوند جمیں امام زمانہ نج کے سے اور حقیقی ناصران سے قرار دے۔



### ڈ اکٹر ایکے ڈیلو، بی مورینو (ھین دی مارٹر)

امام حسین علیه السلام اصول صدافت کے سختی سے پابندر ہے۔اوراپی زندگی کے آخری کمحات تک مستقل مزاح اور غیر متزلزل رہے۔

انہوں نے ذات پرموت کوتر جیج دی۔ الی روحیں جمھی فنانہیں ہوتیں۔ اورا مام حسین علیہ السلام آج بھی رہنمایان انسانیت کی فہرست میں بلند مقام کے مالک ہیں۔ وہ تمام مسلمانوں کے لیے روحانی پیغام عمل پہنچانے والے ہیں اور دوسرے فدہب کے بیروں کے واسطے نمونہ کامل میں۔

### ﴿ حرثمه كى امام حسين مياس علاقات ﴾

ہر ثمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی علیہ الملام کے ساتھ صفین کی جنگ میں شرکت کی اور جب واپس ہوئے تو کر بلا امتر بے حضرت علی علیہ الملام نے کر بلا میں نماز ظہر پڑھی پھرآپ نے کر بلا کی مٹی اُٹھائی اور اس کوسونگھا اور فر مایا۔

کیا کہنے اے خاک! تم کتنی خوش قسمت ہو۔ یہاں سے ایسے ایسے لوگ اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں واٹل ہو نگے

ہر ثمہ اپنے گھر بیوی کے پاس آیااس کی بیوی حضرت علی علیہ السلام کی شیعتہ تھی ہر ثمہ نے بیوی سے کہا کیا میں تنہیں اپنے دل کی بات نہ بتاؤں؟ ہر ثمہ کی بیوی نے کہا ضرور بتاؤ۔

بر ثمه امير المونين كربلا الرائب انبول في كربلاكي خاك وبلندكر كفر مايا-

کیا کہنے آپ کے اے خاک! کتنی خوش قسمت ہے تو کہ تھھ سے ایسے لوگ محشور ہو نگے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو نگے۔

ہر شمہ کی بیوی نے کہا۔

"ا عرثمه حفزت امير المومنينٌ صرف حق اور بيج بي فرمايا كرتے تھے۔

پس جب امام حسین کر بلا آئے تو ہر ثمہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن لوگوں کو امام حسین ملیہ الله اسلام کا امام حسین ملیہ الله اسلام کا امام حسین ملیہ الله اسلام کا پر اوّ و یکھا اور درختوں کو دیکھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی ۔ تو میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کرا مام حسین کے پاس آیا اور آپ کوسلام کمیا اور ان کوائے والدگرائ کی حدیث ہے آگاہ کیا۔

امام حسين عليداللام - پهرتو جمار يساته بها جماري خالفت مين آيا ب؟

ہر شمہ نہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور شرخالفت میں آیا ہوں۔ میں پیچھے بچے چھوڑ آیا ہوں مجھے ڈر ہے کہ ابن زیاد انھیں نقصان شریخ ہے گے۔

امام حسین ملیاللام ۔ پھرتم ایسی جگہ طلے جاؤ جہال سے ہماری مقتل نہ و کیوسکو اور میرے

استغاثے کی آواز کوندس سکو

فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے۔ جو خص بھی ہماری فریا دکو سنے گا اور اس نے ہماتی امداد نہ کی تو اللہ تعالی ایٹے خص کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

ہرشمہ کہتا ہے میں الٹے پاؤں کر بلاء ہے واپس فرار کرآیا تا کہان کی مقتل کو ضددیکھوں اور ایسا ہی ہوا۔ (بحوالہ امالی شیخ صدوق، تاریخ ابن عسا کر، بحار الانوار)

#### ﴿ نَانِہ ﴾

اس داقعہ سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو کر بلاکی اہمیت کاعلم تھا اور امام حسین علیہ اللہ می شہادت سے بھی داقف تھے البتہ مال وزر، بیوی بچوں اور گھروں کی محبت نے ان کوئٹ کا ساتھ دیے ہے دوک دیا تھا۔

آج ہمیں اپنے بارے سوچنا چاہیے کہ کہیں امام زمانہ نج کی آمد پر ہم بھی آپ کی نفرت کرنے کے حوالے سے اس تتم کے بہانے تو شہ<del>نا کیں گ</del>ے۔



### پروفیسر ڈاکٹر رادھا کمار مکر جی

(پروفیسرتاریخ صدرشعبه تاریخ لکھنؤ یونیورٹی) (حسین ڈے رپورٹ کھنو)

## ﴿ حضرت امام حسينٌ كي عمر ابن سعد كي نمائنده سے ملاقات ﴾

عبیداللّٰدابن زیاد نے عمر بن سعد کی کمان میں کوفہ سے جار ہزارافراد کو بھیجااوروہ کر بلا میں آپ سے ایک دن بعد پہنچا۔

عمرا بن سعد نے اپنے ساتھیوں میں سے عروہ بن قیس کو بلا کر کہا کہتم امام حسین کے پاس جاؤ اوران سے سوال کرو کہاس جگہ کیا کرنے آئے ہو؟ اور کس چیز نے انہیں مکہ سے نکالا ہے؟ جب کہ مکہ ان کا وطن تھا۔

عردہ نے کہااے امیر! میں ان افراد میں ہے ہوں جنہوں نے حسین سے خط و کتاب کی ہے ادر جھے شرم آتی ہے کہ میں سے پیغام لے کران کے پاس جاؤں۔

پس عمر بن سعد نے ایک اور شخص عبداللہ بن سبیحی کو بھیجا جو بڑا بہا دراور جنگو تھا جو بھی اسے ذمہ داری دی جاتی تھی وہ اس سے پیچھے نہ بٹرا تھا عمر بن سعد نے اس سے کہا کہ اہام حسین کے پاس جاؤ اوران سے پوچھو کہ کس چیز نے ان کومدینہ و مکہ سے نکالا؟ اور وہ کیا جا ہتے ہیں؟

عبداللہ بن سبیمی امام حسین کے پاس آیا جب امام حسین کے ساتھیوں نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہتم اپنی تکوارر کھ دواور پھرمولا امام حسین سے جا کربات کرو۔

عبدالللہ بن سبعی ایسا تو ہرگز نہیں ہوسکتا آپ کا میری نظروں میں کوئی مقام نہیں ہے (معاذ اللہ) میں ابن سعد کا نمائندہ ہول گا اگرتم میری ملاقات نہ ہونے دو گے تو میں واپس چلا جاؤں گا ابونمامہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں تیری تلوار کے دستہ پراپنا ہاتھ رکھوں گا پھر تم میرے مولاً سے بات کر لینا۔

عبدالله بن سبعی نہیں خدا کی تئم اکوئی بھی میری تلوار کوچھو تک نہیں سکتا۔

ا بوٹنمامہ: تم جو چاہیے ہو بات کروگرامام حسینؑ کے قریب نہیں جاسکتے تم دور کھڑے ہو کر پیغام دے سکتے ہو کیونکہ تم فاسق آ دمی ہو۔

عبدالله بن مبعى غضب ناك موااوراى حالت مين عمر بن سعدك ياس واليس آگيا اوراسي آكر

کہا کہ انہوں نے جھے امام حسین کے پاس پیغام دینے کیلئے نہیں جانے دیا۔

اس لیے میں واپس آ گیا ہوں عمرا بن سعد نے خزیر قبلے کے ایک اور آ دمی کوامام حسین کی طرف

بھیجاوہ سامنے آیا اور بلند آواز میں امام حسین کا نام لے کے لچارا۔

امام حسین ملیاللام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیاتم جانتے ہوکہ بیکون ہے ؟

اصحاب نے جواب میں کہارہ چھا آ دمی ہے گراسوفت اس مقام پر کھڑا ہے۔

الم حسين علي النام - اس سے سوال كروميكيا جا ج

آدمی: میں امام حسین علیاللام کے پاس جانا جا ہما ہول۔

ز ہیر: اینااسلحدر کھ دواور اندرآ جاؤ۔

آ دمی قبول ہے ۔ پھراس نے اپنااسلحہ وہیں پر رکھااور خیمہ کے اندرا مام کی بارگاہ میں پہنچااورا مام کے ہاتھوں اور یاؤں کا بوسد دیااور کہا۔

. اے میرے مولاً کون ی بات آپ کو ہماری طرف لے آئی؟ اور کس چیزنے آپ کواس جگہ یر آنے کے لئے آمادہ کہا؟

امام حسين عليه اللام بيدالل كوفد كخطوط إلى-

آدى مولًا جن لوگول نے آپ كوخط لكھودة آج ابن زياد كے خواص ميل سے بي

ا مام حسین علیاللام: \_اپنے کمانڈر کے پاس جاؤاوراسے میہ بات بتاؤ۔

و فخص: اے میرے مولاً کون مخص جہم کو جنت پر اختیار کرتا ہے خدا کی تیم! میں آپ کوچھوڑ کر

والیں نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے شہادت پا جاؤں۔

اس کے بعد ابن سعد نے قرہ بن قیس منظلی سے کہاا ہے قرہ تم پر پھٹکار ہواتم جاؤاور حسین سے پوچھو

کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا جا ہتے ہیں ؟

پس قرہ بن قیس امام حسین علیه السلام کی طرف آئے اور جب امام حسین علیه السلام نے آتے ویکھا تو

اصحاب سيوال كيا كه كياات بيجانة موسي؟

حبيب ابن مظاهر في كما

میر شخص حظلہ تمیمی کی نسل سے ہماری بہن کا بیٹا ہے اور میں اس کے بارے میں جات ہوں کہ بیہ انچھی رائے رکھنے والا ہے۔ میرے خیال میں بیالیا نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ آئے گا۔ انہوں وہ امام حسین کے پاس آیا آ کر امام گوسلام کیا اور عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا۔ امام حسین عیاللام نے جواب میں فرمایا۔

تمھارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں اور بیر بات ابن سعد کو بتا دو کہ میں نے اس شہر کا ارادہ اپنی مرضی ہے نہیں کیا۔ بلکہ تمہارے شہر کے لوگوں نے جھے لکھا کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے پاس آؤں۔

وی اہام ہیں ہے اور امہوں ہے بھر سے در تواست کی کہ سان کے پان اول۔
میں نے ان کے خطوط پر اعتماد کیا اور اس طرف آیا ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس شہر کے افراد نے میری بیعت کر لی ہے ۔ اور یہ کہ وہ میری مدد کریں گے اور بجھے دھو کہ نہیں ویں گے انہوں نے جھے اپنی مدد کے لیے پکارا اور ہم اس جگہ آگئے اور اگر اب تم لوگ اس بات کو ٹاپند کرتے ہوتو میں جدھر سے آیا ہوں ادھر بی واپس لوٹ جا تا ہوں ۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ کر بلاء کی زمین تک مجھے گھر کر لانے والاحر بن پزیدالریاحی ہے میں ان سے جنگ کا آغاز نہیں کر بلاء کی زمین تک مجھے گھر کر لانے والاحر بن پزیدالریاحی ہے میں ان سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا اب جب کہ کوفہ کے لوگوں کی غداری وخیانت سامنے آگئی ہے تو میں واپس کرنا چاہتا تھا اب جب کہ کوفہ کے لوگوں کی غداری وخیانت سامنے آگئی ہے تو میں واپس جانے نے کہ بین سعد کے نام یہ پنچا م بھی دیا کہ میری تبہار ہے ساتھ تعلق داری اور مضبوط رشتہ ہے ۔ پس تم مجھے آزاد چھوڑ دوتا کہ میں واپس چلا جادی تا صدعمر بن سعد کے پاس واپس گیا اور مولا امام حسین علیا سام کا پیغام پہنچایا عمر بن سعد نے جب مولاً کا بیان سنا تو جواب میں کہا۔

خدا مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو اہام حسین علیہ السلام کی بور کی بات تحریر کرکے بھیج دی اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ۔

ا مام حسین ملیاللام کو کہدو کہ وہ اور اس کے تمام اصحاب پزید این معاویہ (لعن) کی بیعت کریں اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم ان کے بارے بیل جوچا ہیں گے کریں گے۔ جب عمر بن سعد کے پاس این زیاد کا خط پہنچا تو عمر بن سعدنے سے جملہ کہا۔ ''ابن زیاد عافیت اور خبر کوچاہئے والا انسان نہیں ہے''۔

### ﴿ ابن زیاد کے خط کا جواب ﴾

عمر بن سعدنے زیاد کا خط امام حسین علیہ اللام کے پاس بھیجا امام حسین نے اس خط کے جواب میں بہ جملہ فرمایا۔

''میں ابن زیاد کے خط کا جواب بالکل نہیں دوں گا اور اگر اس میں موت ہے تو موت کو میں خوش آ مدید کہتا ہوں کو کوئیں خوش آ مدید کہتا ہوں کیونکہ اس پرعذاب بیٹنی ہوچکا ہے اور وہ اس لاکٹ نہیں کہ اسے خط کا جواب دیا جائے۔

#### \*\*\*

# حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

اللہ میر اانقام بھی تم سائ طرح لے گاجس کا تہمیں وہم و کمان بھی نہ ہوگا

میر نے آلی پاواش میں اللہ تعالیٰ بی امیکوائی ذلت دے گاجس میں سب شامل ہوں گے

پس میں قوموت کوا یک سعادت اور ظالموں کے ساتھ ذندگی کو انتہائی تکلیف دہ بجھتا ہوں

جو کری مومن کی بے چینی کو دور کرے گا اللہ اس کی دنیاو آخرت کی بے چینی ختم کرے گا

اللہ صاحب عزت وجلال میری مدد کرے گا اور جھے اپنے حسن نظر سے محروم نہیں رکھے گا

اللہ کے دسول سے قرابت کی نسبت سے سب سے زیادہ اس خلافت کا حق دار میں ہوں

جو تو اور وں کی ضربت اور نیزوں کی اذبت پر مبر کرسکتا ہے وہی جمارے ساتھ آئے

### ﴿ حبیب ابن مظامر کو بنی اسد کے پاس بھیجنا ﴾

حبیب ابن مظاہر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا بن رسول اللہ اس جگہ کے نزدیک ہمارے بنی اسد کی ایک بستی ہے کیا آپ جھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں ؟ اور آپ کی مدد کے لئے ان سے کہوں؟ ہوسکتا ہے اللہ تعالی انہیں آپ کا مدافع قرار دے دے۔

امام حسين جي بالآپ واجازت ہے۔

صبیب نے دات کی تاریخی بیل فی انداز سے اس بستی بیس جا کراپنا تعارف کرایا کہ وہ بی اسد

سے بیں بستی والوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟ حبیب نے کہا بیس تہارے پاس فیر

اور بھلائی نے کر آیا ہوں ایس اچھائی کہ کوئی بھی اس قیم کی اچھائی آپ کے پاس لے کرنہ آیا ہوگا۔

بیس جوان کے ساتھوان بیس سے ایک آدمی ہزار آدمیوں سے بہتر ہوہ ہرگز اس کورسوانہ کریں

بیس جوان کے ساتھوان بیس سے ایک آدمی ہزار آدمیوں سے بہتر ہوہ ہرگز اس کورسوانہ کریں

گادر بھی ان کو تہا ہیں چھوڑیں گے ہی موجی ہو بیس تھارے اس نے ان کو اپنے گھرے بیس لے لیا

ہوں کہ تم لوگ میری قوم اور میر اقبیلہ سے ہو میس تھارے پاس یہ تھیجت اور خیر خواہی لے کر آیا

ہوں کہ تم لوگ آج فرز ندرسول کی مدد کرد گے اور اس کی اطاعت کرد گے تو دُنیا و آخرت کا شرف و

مرتبہ پاؤ گے میں فدا کی قیم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ گی بیٹی کے بیٹے کے ہمراہ اللہ کوراضی اور

مرکر تے ہوئے اور اس کا اجر چاہتے ہوئے جو بھی تم سے قل ہوگا وہ حضر سے جھر ملی اللہ طیہ والہ در کہا

بنی اسد کا ایک آ دمی جسے عبداللہ بن بشر کہتے تھے۔فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں پہلا وہ شخص ہوں جواس دعوت کو قبول کرتا ہوں اور پھراس نے اپنی دلیری اور بہا دری کے اظہار کے لیے رجز بیاشعار بھی پڑھے۔

اس طرح بستی کے لوگوں میں سے 90 فراد مدد کے لئے تیار ہو گئے اور انہوں نے امام

حسین علیالهای کا ساتھ دینے کے لیےان کے تق میں فیصلہ دے دیا۔ اس بہتی ہے ایک ہد بخت اور خائن شخص نے اس وقت رات کوعمر بن سعد کے پاس پہنچ کر اسے اس واقعہ کی اطلاع دے دی ابن سعد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ازرق نامی شخص کو جارسوسیا ہی دیتے اوراس کو بنی اسد کیستی کی طرف بھیجااور جب وہ لوگ رات کی تاریکی میں امام حسین کے فشکر کی طرف آ رہے منے تو دریا کے کنارے ابن سعد کے ساہمول کے ساتھ ان کاسامنا ہوا جب کہ ان کے اور ا مام حسین کے کشکر کے درمیان تھوڑ اسا فاصلہ یا تی رہ گیا تھا۔ان کی آپس میں بخت جنگ ہوئی۔ حبیب این مظاہر نے ازرق ہے کہا کہتمہارے لئے بربادی ہواورتم کو ہماری رفاقت نصیب ہی نہ ہو ہمارا راستہ چھوڑ دے تا کہ تیری دجہ ہے کوئی اور بدنھیب نہ ہو جائے اس نے راستہ چھوڑنے ے انکار کر دیا اور بنی اسد نے دیکھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شکست کھا کر واپس اپنی بستی کی طرف مڑ گئے اور پھررات کی تاریکی میں ابن سعد کے خوف سے انہوں نے یوری بہتی خالی کر دی اور اس علاقہ کورات کی تاریکی میں چھوڑ کرئسی ویرانے کی طرف چلے گئے جب عبیب ابن مظاہروالیں آئے اور سارے واقعہ کی اطلاع دی توامام حسین نے فرمایا۔ لاحبول ولاقبومة الابيالليه. (بحوالهالفتوح ٥٥ص٠٠ ابحارالانوارجاص ٢٨ ١٣٨ العوام ج١٤

ص ۲۳۲)





### ﴿عبدالله بن حبين سياورامام حسين ميالام كى بددعا ﴾

حید بن مسلم کر بلا کاخبر نگارکہتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے ابن سعد کی طرف بی تھم آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور دریا کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تا کہوہ اس دریا سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بی تکیس۔

جیسے ہی پانی کی بندش کے بارے بیٹھم نامدامام حسین کے آل سے تین روز قبل آیا تو عمر بن سعد نے عمر و بن تجائ کو ۵۰۰ سپاہی دے کر دریا فرات پر پہرہ بٹھادیا۔ چنا نچوان ملاعین نے امام حسین ادر آ ب کے بچوں وائل وعیال واصحاب پر پانی بند کر دیا بیدام حسین کے آل سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے

### ﴿ امام حسين عليه اللهم كي شان ميس كستاخي كي سزا ﴾

ای دوران عبداللہ بن حصین از دی نے امام حسین علیہ اللام کو خطاب کر کے اس طرح گتاخی کی۔

"تم ال پانی کود کیورہ ہوگویا کہ بیآسان کاسینہ ہے خدا کی شم! تم اس سے ایک قطرہ بھی نہ چکاسکو گے۔"

امام حسین ملیداللام نے اس کے مید گستا خاند جملے من کر فر مایا کدا سے اللہ اس کو بیاسا قبل کراور اس کو بھی بھی معاف مذکر۔

حمید کہتا ہے جب وہ بیار ہوا اور میں اس کی عیادت کو گیا اس خدا کی شم اجس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا پانی بیتا تھا کہ اس کا پیٹ پھول جاتا تھا لیکن اس کی پیاس ختم نہ ہوتی تھی اور وہ اس حالت میں ہی ہلاک ہوا۔

(بحواله تاریخ طبری جسم ۱۳۱۱ الارشادص ۲۲۸ الکامل فی الثاریخ جسم ۵۵۷ بحار الانوار جسم ۱۳۸۹ لعوالم ج ۱۲ ص۲۲) ﴿ امام حسین کا بنے اصحاب کوکوٹر بلانا اور جنت کے کھانے کھلانا ﴾ امام جعفرصادق میداللا فرماتے ہیں۔

جبامام حسین علیالام اورآپ کے ساتھیوں پر پائی بند کردیا گیا توامام حسین علیاللام نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم میں سے جو بیاسا ہے میرے پاس آئے اس اعلان کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک نے باری باری باری آ تا تھا آپ اس کے مند میں اپنا انگوٹھا چو سے کے لیے دیتے تھے اس طرح اصحاب باری باری سیراب ہوتے گئے اور ہرایک نے کہا کہاس نے انگوٹھ سے الی لذت اور مشماس محسوں کی ہے کہ دُنیا میں کوئی بھی الی لذید فیراس کا بدل نہیں ہو تھے۔

#### ﴿شب عاشوراور جنت كاطعام ﴾

شب عاشور مغرب کی نماز کے بعد امام حسین علی اللام نے اپنے اصحاب کو اپنے پاس اکٹھا بٹھا یا اور انہیں جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلا یا اور کوٹر کے پائی سے سیراب بھی کیا ظاہر ہے ونیا کی غذا اور پانی آخرت کی غذا اور پانی سے مختلف ہے۔جوچیز لوگوں کو جنت الفر دوس میں نصیب ہونی ہے وہ آپ نے اسحاب کو اس و نیا میں عطاء فر مائی اس کی لذت سے انہیں لطف اُٹھانے کا موقع عطاء فر مایا ہی آپ کی کری کی کاعلی مثال ہے۔

امام حسین علیہ اللام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنت کے پانی سے اپنے اصحاب کو سیراب کیا اور جنت کا کھانا بھی کھلایا۔ اور اس سے انہیں روحانی تقویت اورول کی مضبوطی اور اطمینان قلب اور حصول یقین حاصل ہوالیکن و نیاوی اور مادی جسم کی بیاس تو اس سے نہیں بھی اور وہ تمام ختیاں آخر تک برداشت کرتے رہے اور بیا یک راز الی ہے۔ جس سے سوائے امام کے وئی آگاہیں ہے۔

( بحواليد دائل الا مامة ص ٨٧ الامعة الساكيدج م ص ٢٥ ص ١٧ ستنظلم الزهراء ص ٨ مدينة المعاجز ج نه ص ٣٧٣ مديث نمبر٣٣ )

### ﴿غيرسلمسياح كاياني لانا ﴾

ایک غیر سلم سیاح جو میران کربلای موجود تھادہ امام حسین طیالام کے پاس ایک برتن پانی کوانڈیل سے بھر کر آپ کے پاس لایا کہ آپ پیکن تو آپ نے دہ کا سماس سے لیا اور زمین پر پانی کوانڈیل دیا۔ اور فر مایا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ ہم پانی حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے سامنے دیکھواور جب اس نے دیکھا تو آپ کے سامنے پانی کی نہریں جاری تھیں امام حسین نے اس کے کا سموکنگریوں سے بھراتو وہ کئریاں موتی اور جو اہرات بن گئیں (بحوالہ الدمعة الساکیہ)



سر دارجسونت سنگھ

(ایم،اے،بی،ایس،ی،این،ڈی (اندن)

(حسين ۋے ريورك)

دُنیا کی تاریخ میں بے شال لڑائیاں لڑی گئیں کیکن کر بلا کی لڑائی اپنی

اہمیت کے لحاظ سے بے حدنمایاں جنگ تھی کیونکہ یہاں ہم کو بید دِ کھائی دیتا

ہے کہ نیکی اور بدی کی قوتیں اپنے انتہائی درجہ کمال تک پہنچ کر ایک

دوسرے کےخلاف صف آرا تھیں۔

هین صدافت اور فرض شناسی کامجسمہ تھے جو سختیاں ان کو

برداشت کرنا پڑیں وہ اتنی اندوہناک ہیں کہ ایک سنگین دِل کو بھی توڑ دیتی

ہیں کیکن حسین کے قدم کوادائے فرض میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوتی۔

### ﴿حضرت عباسٌ كويانى كے ليےرواندكرنا ﴾

جب امام حسین مایداللام کے بچول کوشت پیاس لگی تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا۔ اور بچول کے واسطے پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس اپنی اسٹے مراہ ساتھوں کولیکر پانی لانے کے لیے دریا کے کنارے پر گئے اس طرح کہ 30 سپائی آپ کے ساتھ گھوڑوں پرسوار تھیں پیدل افراد کا دستہ تھا ہیں مشکیں آپ کے ہمراہ تھیں آپ نے فر مایا عباس جاؤ اور جا کر دریا سے پانی لے آؤ حضرت عباس کی کمان میں یہ دستہ رات کی تاریکی میں دریا پر گیا اور آپ کے آگے آگے تافع بن حضرت عباس کی کمان میں یہ دستہ رات کی تاریکی میں دریا پر گیا اور آپ کے آگے آگے تافع بن حفال جملی شخصاوران کے باس پر چم تھا۔

عروبن جاح نے آواز دی کون ہو؟

نافع میں نافع بن هلال ہوں۔

عمر كيول آئے ہو؟

نافع الى لينة آيامول جس كوتم في بم سروك ركها بـ

عربہیں خدا کی قتم اس پانی ہے تم ایک قطرہ بھی نہ لے جاسکو گے تا کہ امام حسینؑ اوران کے ساتھی بیا ہے رہیں اس کے ساتھ ہی عمر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب ان کے سامنے نکل کرآگئے

عمر بن حجاج نیاوگ پانی نہیں پی سکتے ہمیں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ کو پانی سے روک سکیں۔ نافع اپنے پیدل دستہ کے ساتھیوں سے کہا کہ آگے بڑھوا در مشقیں پانی سے بھرلوچنا نچہ انہوں نے مشکیں بھرلیں۔

عمروا بن حجاج کے آدمیوں نے ان پرحملہ کر دیا حضرت عبائل اور نافع نے اپنے سوار سپاہیوں کے ساتھ ان پر جوابی حملہ کر دیا اور ان کو آ گے بڑھنے سے رو کے رکھا اس طرح امام حسین کے اصحاب یانی کی مشکیس لے کر خیام میں پہنچ گئے۔

نافع نے عمر و بن جاج کے آ دمیوں سے ایک کوئیز ہ ماراجس سے وہ آ دمی مر گیا اور سے پہلامقوّل ہے

جواس رات زخمی ہوااور مارا گیااس مخضر پانی ہے بچوں کوسیراب کیا گیا فاہر ہے پانی کی اتنی کم مقدار چھوٹے بچوں کے لیے کافی نہ تھی جہ چائیکہ اس سے ہڑوں کوسیر اب کیا جاتا۔ (بحوالہ الفتوح ج ۵ ص ۱۰۲ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۳۳ اللھوف ص ۱۳۸ العوالم ج ۱۲۳ ص ۱۲۳ خبار الطوال ص ۲۵۵ وقعۃ لطف ص ۱۹۱)



# ىر وفىسرىشمىر ناتھ سكينه (الامان دېلى)

محماً ورحسین اگر تاریخ اسلام سے ان دوناموں کو نکال دیجئے تو پھی باقی ہی نہیں رہتا اول نے تعلیم دی اور ثانی الذکرنے عمل کر دکھایا اول نے آواز دی اور ثانی الذکرنے لبیک کہا۔

اسلام مجموعہ ہے دوالفاظ کاعلم اور عمل مجمد علم تصاور حسین عمل ان دونوں کے مجموعہ سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے۔اگر حسین اپنے خون سے محمد کے علم کوعمل نہ بناتے تو بعض معتر فین کے نزدیک دین کاعملی پہلو کمزور ہو جا تا۔

کس قدرعظیم اور مقدس تھاوہ انسان جس نے اپناخون دے کر دین کی ۔ پیمیل کردی اور معترفین کو اعتراض کا موقع شددینے کے لیے اپنی جان دینا گوارا کرایا۔

### ﴿حضرت امام حسين ميداله كي عمر بن سعد سے ملاقات ﴾

خطیب خوازر می نقل کرتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی ''عمرو بن قرظہ انصاری'' کے ذرایعہ عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ بیل تم سے ملنا چاہتا ہوں مولاً نے تجویز دی کہ آج رات کے وقت میر ہے اورا پنے لشکر کے درمیان آکر جھے ملو۔

ابن سعد میں سپاہیوں کے ہمراہ اور امام حسین علیاللام بھی ۲۰ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جگہ سے چارہ اور دونو ل شکروں کے درمیان اکھٹے ہوئے امام حسین علیاللام نے اسپنے اصحاب کو ایک جانب ہٹ جانے وکہاا در آیے کے ہمراہ فقط حضرت عباسؓ اور علی اکبڑرہ گئے۔

اور عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کوا کی طرف کر دیا اور فقط اس کے ہمراہ اس کا بیٹیا حفص اور ایک غلام باقی رہ گیا۔

پس دونوں نے باہم کافی دیر گفتگو کی بعض کا خیال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دوران ابن سعد کو بہال تک کہا کہتم ابن زیاد کوچھوڑ واور مبرے ساتھ ہو جاؤ امام حسین نے ابن سعد سے پی گفتگوخر مائی۔

يا بن سعد ويحك اتقاتلنى اما تتقى الله الذى اليه معادك فانا بن من علمت الاتكون معى وتدع هو لاء فانه اقرب الى الله تعالى مالك ذبحك الله على فراشك عاجلاً ولا غفرلك يوم حشرك الله وانى لارجو ان لاتاكل من بر العراق الا يسيرا.

حضرت امام حسین علی الله به این سعد سے خاطب ہو کرفر ماتے ہیں تہمارے اوپر پھٹکار ہوا کا بن سعد اکیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ؟ جس کے پاس بلٹ کر جانا ہے کیا تو جھ سے جنگ کرے گا ؟ جب کہ تو میرے بارے ہیں سب کچھ جانتا ہے کہ ہیں کس کا بیٹا ہوں ؟ آنھیں چھوڑ واور میرے ساتھ ہو جاد اور کیونکہ یہ بات تیرے لئے اللہ کے پاس جانے کے حوالے سے زیادہ نزدیک اور بہتر ہے۔ عمر بن سعد: مجھے ڈرہے میرا گھر گرادیں گے۔

امام حسين علياللام: مين تيرے لئے اسے بنادوں گا۔

عربن سعد: میں ڈرتا ہوں کہ میری زمین چھین کی جائے گی۔

امام حسین علیاللام: میرا حجاز میں جو مال ہے اس میں سے بہتر مال تجھے دے دول گا۔

عمرابن سعد: میرے الل وعیال ہیں مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے۔

عمر بن سعد کی میربات من کرآٹ جیب ہو گئے اور مولّا نے اس کو جواب نہ دیا۔

پس امام حسین علیالام نے اسے چھوڑ کرآتے ہوئے اس کے منتقبل کے بارے میں یہ جملے فرمائے۔

امام حسین ملیدالمنام کیا ہو گیا ہے تجھے اے عمر سعد؟ خدا تجھے بہت جلدی تیرے بستر پر ذئ کرے! اللہ حشر کے دن تجھے معاف نہ کرے! اور مجھے امید ہے کہتم عراق کی صرف تھوڑی می گذم ہی کھاسکو گے۔

ابن سعد نے اس جملے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔اچھا گندم ندلمی تو میں عراق کے جو ہی کھالوں گا۔

عمرابن سعد کوابن زیاد نے بیلالح دیاتھا کہ اگروہ امام حسین سے جنگ کرے گاتو اسے دے (طہران) کی گورنری دی جائے گی تو امام حسین نے اسے بیجی کہا کہ تجھے نہ گورنری ملے گی نہ پچھے اور تجھے ملے گا

### ﴿ عمر بن سعدلعن كي ملاكت ﴾

مولاً کی پشین گوئی کے تحت ایسا ہی ہوا کہ جب مخارگی حکومت آئی تو مخار کے گھر میں عمر بن سعد کی بہن تھی اور عمر بن سعد نے مخار سے امان نامد لیا ہوا تھا امان نامد میں تحریر تھا۔

''عمر بن سعد کے لئے بیامان نامہ ہے کہ جب تک وہ حدث نہ کرے''۔

اور عمر بن سعدیدامان نامه ہروفت اپنے ساتھ رکھنا تھا مختار نے عمر بن سعد کو مار نے کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا کدرات جب وہ اپنے بستر پرسویا ہوا ہوتو تم اس کے پاس بہنج جاؤ اور جب وہ آئیں امان نامہ دکھائے تو اس سے کہوتم حدث کر بھے ہولہذا بیامان نامہ باطل ہے کیونکہ حدث کے دومعنی ہیں [ وضولو ٹنا اور ایک نیا واقعہ کرنا فتنہ کھڑا کرنا ] اور ظاہر ہے سونے سے وضولو ٹ جاتا ہے ۔ اس طرح بستر پر عمر بن سعد کوذئ کر دیا گیا اور اسے عراق کی گندم نصیب نہ ہوئی اور رہے کی سلطنت بھی نہلی اور جلد ہی واصل جہنم ہوگیا۔ اور جو پچھا مام حسین نے اس کے بارے میں فرمایا وہ سب بچھ ثابت ہوا۔

(بحواله المناقب لا بن شهراً شوب جهم ۵۵ بحار الانوارج ۴۵)



# حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

الله جس كامد د كارخدا كے علاوہ كوئى نه ہوخبر داراس پرظلم نه كرتا

القوم كم تعلق كيا كتيم موجس في جمين نا تأكيم ارس نكلني پرمجور كرديا

الله محمد النادور علي جاؤكه ميرى صدااستغاشة ندسكول ورندتم پعذاب البي نازل موگا

ﷺ قائم (عج) کی فیبت کے بارے میں تھوڑ بےلوگ ایمان پررہ جا کیں گے

الله کی رضا ہم البلیت کی رضا ہے حضرت

اگرونیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوتب بھی میں یزیدلعن کی بیعت نہیں کروں گا

الله میر تحل سے اللہ تعالی تہارے در دناک عذاب میں اضافہ کرتا رہے گا

الله حفرت نبي اكرم كاريكم بي كديل مخدرات عصمت كوساته لي جازً

### ﴿ حضرت امام حسین کی طرف ہے عراق چھوڑنے کی پیش کش ﴾

عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ ہیں مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھا مدینہ سے کمہ اور پھر مکہ سے براستہ مدینہ عراق تک ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کوشہید کر دیا گیا ہیں نے آپ کے تمام خطابات سنے، خط و کتا بت سے آگاہ رہا، خدا کی قتم اکی ہمی مرحلہ پرامام حسین نے یہ جملے نہیں فرمائے کہ جھے یزید کے پاس لے چلواور وہ جو فیصلہ دے گا مجھے قبول ہوگا جیسا کہ بحض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور نہ ہی مولاً نے جملے فرمائے کہ جھے چھوڑ دوتا کہ ہیں اسلامی مملکت کی سرحدات یہ بات مشہور ہے اور نہ ہی مولاً نے جملے فرمائے کہ جھے چھوڑ دوتا کہ ہیں اسلامی مملکت کی سرحدات میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں لیکن آپ نے یہ جملہ ارشاوفر مایا۔ دعمونی فلا ذھب فی میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں لیکن آپ نے یہ جملہ ارشاوفر مایا۔ دعمونی فلا ذھب فی مصل الدون المحدود ما الدون المحدود ما مانصیو امو النامی ( بحوالہ تاریخ طری جسم ساسا

ا مام مسینٌ : تم لوگ جھے چھوڑ دو تا کہ میں اس وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں یہا ٹنگ کہ ہم انتظار کریں کہلوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟

#### ﴿ نكته ﴾

بہر حال مولًا کا اُئل فیصلہ تھا کہ آپ نے یزید لعن کی بیعت نہ کرناتھی چاہاس کا نتیجہ جو بھی ہوجیسا کہ سابقہ بیانات میں یہ فیصلہ کئی حوالوں سے بیان ہو چکا ہے۔ پس ہر وہ بیان جو امام علیہ السلام کے واضح بیانات اور مقام وحیثیت کے منافی ہواسے درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا آپ نے فرماویا تھا کہ مشلمی لا بیدابع مثلہ جھے جیسااس جسے کی بیعت نہیں کرسکتا اور فرمایا تھا کہ لولم یہ من الدُنیا ملحاء و لاماوی لمابایعت بزید بن معاویة اگر وُنیا سے کوئی پناہ گاہ اور ٹھکانہ میرے لیے باتی نہرہ جائے تب بھی بزید بن معاویہ کی بیعت نہروں گا۔

#### ﴿عمر بن سعد كاابن زياد كے نام خط ﴾

جب عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ امام حسین کر بلاسے واپس جانے کو تیار ہیں اور اس کے اپنے میں اور اس کی بیات بھول گئے ہو؟ کہ وہ وقت شمر بن ذکہوش موجود تھا اس نے این زیاد سے کہا کیا تم اس کی بیاب بھول گئے ہو؟ کہ وہ یزید لعن کی بیعت نہیں کرے گا اب جب کہ وہ تمہارے پہلو میں تمھاری زمین پراتر چکا ہے۔ تم اسے آزاد چھوڑ ناچا ہے ہو؟

خدا کی شم!اگروہ تمہارے علاقے سے چلا گیا تووہ زیادہ طاقت پکڑے گا۔ادر پھرتم اس پر قابو نہ یا سکو گے۔

۔ شمرلعن کی رائے سن کرابن زیاد ( لعن )ئے کہا کہ جوتمھاری رائے ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعداس نے عمر بن سعد کوخط لکھا۔

#### ﴿آبن را يادكا عمر بن سعد كے ليے جواب ﴾

میں نے بخصے امام حسین طیال اس کے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہتم دہاں جا کران سے کے لیے ذاکرات کر داور تھم جاؤ بلکہ تبہارے لیے میر اواضح تھم ہے کہ دیکھوا گرتو امام حسین اوران کے اصحاب ہمارے تھم کوشلیم کرتے ہیں اور برید کی بیعت کرنے پر آ مادہ ہیں تو انہیں ہمارے پاس بھیجو وگر نہان کے ساتھ اتنی جنگ لڑو کہ آنہیں قبل کر کے ان کے مکڑے کار دوکیونکہ وہ اس کے مستحق وگر نہان کے ساتھ اتنی جنگ لڑو کہ آنہیں قبل کر کے ان کے مکڑے کار دوکیونکہ وہ اس کے مستحق ہے۔

(معاذالله)

اور جب حسین ملیاللام کوتل کروتواس کے جسم پر گھوڑ ہے دوڑاؤاورا گرتم اس بات سے اٹکاری ہوتو ہماری فوج کی کمان کوچھوڑ دواور ہماری فوج سے الگ ہو جاؤاور بیفوج شمر ابن ذکجوش کے حوالے کردو۔اور ہم نے شمرکوا پناتھم بتا دیا ہے۔

# ﴿ حضرت ام البنين كے بيثول كے لئے امان نامہ اوران كاجواب ﴾

عبداللہ بن ابی المحل بن حزام الکلائی نے ابن زیاد سے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے امام حسین کے ہماری بہن کے بیٹے امام حسین کے ہمراہ ہیں اگر تمہاری رائے ہوتوان کے لئے ایک امان نامہ لکھ دو۔

ابن زیاد نے حضرت عباس ،عبداللہ ، پعنظ اور عثال جو کہ ان کے قبیلے کی بہن کے بیٹے متے ان کے لئے امان نامہ تحر کر کر دیا ۔ کر بلاء میں بیانان نامہ ان کی خدمت میں پہنچایا گیا تو ان چاروں بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لئے مرجانہ کے بیٹے کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔

ای طرح شمرلون جب کر بلا پہنچا تو وہ امام حسین کے کشکر کے سامنے آیا اور بلند آواز ہے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے عبائس چعفر،عبداللہ اورعثان کہاں ہیں؟ لیکن کی نے جواب نہ دیا۔

توامام حسین طیاللام نے اپنے بھائیوں سے کہااس کو جواب دواگر چیدہ فاسق ہے مگرتمھارے رشتہ میں دہ ماموں ہیں ۔ توان چاروں بھائیوں نے بلندآ واز میں کہا کہتم ہم سے کیا چاہتے ہو اور کیوں آ وازیں دے دہے ہو؟

شمرلعن ٔ اے میری بہن کے بیٹو!تمھارے لئے امان ہے حضرت امام حسین کے ہمراہ کیوں قتل ہوتے ہو؟ حاکم شام کی اطاعت میں آ جاؤ۔

عباس ً تباہی ہوتیرے لئے اے شمر۔ بھھ پراللہ کی لعنت ہو، تیرے لائے ہوئے امان نامہ پر لعنت اور اے اللہ کے دشمن کیا تو کہتا ہے کہ سرکشوں کی اطاعت میں ہم آ جا کیں؟ تھے یہ جملے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اور ہم اپنے بھائی کی نصرت وقتے چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا۔

پىشىرلىن غضب ئاك موكرواپس چلا گيا \_

# ﴿ 9 محرم الحرام كى عصر اور ابن سعد كى شكر شي ﴾

عمر بن سعد نے نومحرم کی نمازعصر کے بعدانیے لٹکر یوں سے کہا۔

ا پنے اپنے گھوڑ وں پرسوار ہو جاؤ جب وہ لوگ سوار ہو گئے ۔ تو وہ خود بھی گھوڑ ہے پرسوار ہوااور لشکر اہام حسین علیہ السلام پر چڑ ھائی کر دی۔اور فوج اشقیاء خیام حسینیؓ کے قریب پہنچ گئی۔

حضرت امام مسین علیه السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تکوار کے دستے اور گفتوں پر سرر کھ کرآپ کو اونگھ آئی ہوئی تھی آپ کی بہن سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیما) نے جب گھڑ سوار د ل) کا شور سنا تو وہ آپ کے قریب گئیں اور کہا اے بھائی اکیا آپ ان آوازوں کو نہیں س رہے؟ جو قریب سے قریب ہوتی جارہی ہیں۔

امام حسين عليه اللام في الإاسر أشحايا اور فرمايا-

اني رأيت رسول اللهُ في المنام فقال لي انك صائير الينا عن قريب

میں نے خواب میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ والدولم کو دیکھا ہے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ تم بہت جلد جمارے باس آر ہے ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین طیہ اللام نے فر مایا کہ میں نے اپنے نا نامحکر، بابا علی اور اماں فاطمہ "اور بھائی حسن کودیکھا ہے وہ سب کہدرہے ہیں۔

اے حسین علی اللام! تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ پس بی بی سیدہ زینب (صلواۃ الله علیما) نے اپنا سراور ماتھا پیٹ لیا اور کہا ہائے تباہی و بربادی! آپ مرنے کے لیے تیار ہوگئے آپ کے بعد ہماراکون ہے؟

امام حسین علیدالسلام بهن کونخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

ا بياري بهن

تاہی وہربادی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ آپ صبر کریں رضان آپ پر رحم کرے گا آپ نہ رو تیں۔اس سے دیمن خوش ہو گئے۔

### ﴿ حضرت عباسٌ كي آ زمائش ﴾

اتنے میں حفرت عباس حفرت امام حسین طیاللام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرتے ہیں مولاً وثمن آپ کے قریب آگیا ہے۔ کیا حکم ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟

امام حسین علیدالسلام و بال سے أشھے اور حضرت عباس سے فرمایا۔

اركب بتفسى انت يا اخيى حتى تلقاهم فتقول لهم مالكم وما بدالكم وتسألهم عماجاء بهم.

اے عباس بھائی۔میری جان آٹ برقربان۔

جاؤتم ان سے جاکر بنفس نفیس ملاقات کرواوران سے پوچھو کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے؟ تم کیوں آئے ہو؟ کیاواقعہ رونما ہوا ہے تمہارے لئے کوئی ٹی بات سامنے آئی ہے؟ اور تم کیا جا ہے ہو؟

#### ﴿ اہم استفادہ ﴾

امام حسین علیدالدام معصوم بین اور حفرت عباس سے کہدرہے بین کدمیری جان آپ پرقربان آپ نور بان آپ نور بان آپ خود سوار ہوکر جا کیں۔ قوایک امام معصوم ایک غیر معصوم کے لئے اس طرح نہیں کہتا تو پس سے جملداس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عباس بھی معصوم بین اور سے جملد آپ کی عظمت کی نشانی ہے کہ حسین علید اللام جیسی بستی کہدری ہے کہ میری جان آپ پرقربان۔

حضرت عباس بیں سپاہیوں کے ہمراہ عمر بن سعد کے لشکر کی طرف گئے آپ کے ہمراہ زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔

حضرت عبائل نے ان سے بو چھا کہ مہیں کیا ہوا اور کس لیے آئے ہو؟ کیوں آگئے ہو؟ کیا جا ہے۔ ہو؟ کونی نی بات سامنے آئی ہے؟

لشکر عمر بن سعد خاکم کاتھم ہے کہ ہم آپ کے سامنے تجویز رکھیں یا تو آپ ہمارے تھم کوشلیم کریں اور بیعت کریں یا جنگ کے لئے تیار ہوجا ئیں۔

حقرت عباس على اللام جلدى نه كرويس بربات والبس جاكرايية أقاحفرت ابوعبدالله كي خدمت

میں پیش کرتا ہوں جو وہ جواب دیں گے میں وہتمہیں آ کربتا تا ہوں ، باقی اصحاب وہیں پر رُکےرہےاورابن سعد بھی دہیں تھبر گیااور کہا کہ جاؤاور پھر دالیس آ کرجمیں جواب بتاؤ۔

حفرت عبال تیزی کیماتھا ام حسین کے پاس آئے اور آ کروہ خبرسنائی۔

ادهر حضرت عباس علیه السلام کے ساتھیوں نے ان کیساتھ گفتگوشروع کی۔اور کوفہ والوں کو تھیجتیں کرنا شروع کیس اور انہیں خوف خدا یاد دلایا اور بیر کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا پاس کریں اور ان کی اولا دکو زناز ادوں کی اولا و کے علم پڑتل نہ کریں جنت کو چھوڑ کر جہنم کی راہ اختیار نہ کریں۔

جب حفرت عباس عليه اللام في عمر بن سعد كا پيغام پينچايا تو مولا امام حسين فرمايا-

﴿ حضرت امام حسین علی اللام کا ایک رات کی مہلت مانگنا ﴾ حضرت امام حسین عبائ سے فرمایا۔

أرجع اليهم فان استصطعت أن تؤخرهم هذه العشية الى غدوة و تدفعهم عنا العشية لنصلى لربنا الليلة وندعوه و نستغفره فهو يعلم انى أحب الصلوة وتلاوة كتابه وكثرة الدعا والاستغفار.

ان کے پاس واپس چلے جاؤاگر ہو سکے تو انہیں کل تک کے لئے موخر کر دواور آج رات کے لیے انہیں ٹال دو تا کہ آج کی رات ہم اپنے رب کی عبادت کرلیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگ لیس اور اپنے رب سے استعقار کرلیں کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ بیس ۔ مانگ لیس اور اپنے رب سے استعقار کرلیں کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ بیس ۔ میں ٹماز را صنے کو پیند کرتا ہوں اس کی کتاب کی تلاوت کودوست رکھتا ہوں۔

یں نماز پڑھنے تو پیند ترتا ہوں اس کی حباب کی مداوت وروستہ وہ جانتا ہے کہ میں زیادہ دعاء کرنے سے محبت کرتا ہوں۔

وه جانا ہے کہ میں استغفار کرنے کودوست رکھتا ہوں۔

حضرت عباس طید السام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہا اے لوگو!ا حمر بن سعد!

ابوعبداللہ آپ سے کہتے ہیں کہ آج کی رات یہاں سے پیچے ہن جائیں تا کہ وہ اس معاملہ میں غور کرسکیں کیونکہ میں معاملہ میں غور کرسکیں کیونکہ میں معاملہ میں غور کرسکیں کے توانث اللہ آپ سے ضرور ہے کہ آپ لوگ ابھی جنگ شروع کر دیں۔اور جب ہم صبح کریں گے توانث اللہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے جس کی تم خواہش کررہے ہواورا گرہم نے ناپند کیا تو آپ کی رائے کو تھکرادیں گے۔

حضرت عباس علیدالسلام نے میہ باشیں اس لئے کہیں تا کہ رات بھر کیلیے انہیں مہلت پر آمادہ کرسکیں اور حضرت امام حسین علیدالسلام نے ایک رات کی مہلت اس لئے کی تا کہ وصیتیں کرسکیں۔ جن امور کی طرف حضرت امام حسین علیدالسلام نے نشان دہی کی وہ امور بجالا کیں اور اس ایک رات ما تکٹے میں نقیدنا کی جول کے جس کے پیش نظر ایام عالی مقام نے مہلت طلب کی عمر ابن سعد نے کہا اے شمر! تمہارا کیا خیال ہے؟

شمرلن - جوتمهاری رائے ہوہم آپ کی زیر کمان ہیں رائے تمہاری ہی ہوگی۔

عمر بن سعد کاش میں نہوتا پھراس نے اپنی فوجوں کی طرف دخ کیااور کہا تہ ہاری کیارائے ہے؟ عمر بن تجاح بن مسلمہ از دی نے کہا سجان اللہ! خدا کی قتم ااگر ویلم کے غیر مسلم ہوتے اور تم سے اس طرح مہلت کی درخواست کرتے تو اس مقام پر ضروری تھا کہ اضیں بھی موقع دیتے ہیتو فرزند پنج مبر ہیں۔

قیس ابن اشعث وہ چاہتے ہیں ان کوموقع دواور مجھے میری جان کی قتم ہے کہ جب مبتح ہو گی تو وہ ضرور جنگ کریں گے۔

عمر بن سعد · خدا کی قتم 'اگر میں بیرجان لول کہ وہ ایسا ہی کرین گے تو میں آج رات کی مہلت ہی نہ دوں گا۔

علی اکبر فرماتے ہیں کے عمر بن معدی طرف ہے ایک قاصد آیا اور کچھ فاصلے پردک کر بلند آواز ہے کہا کہ ہم نے کل تک کے لئے تہمیں مہلت دی ہے اگرتم ہمارے سامنے سرتسلیم خم کرو گے تو ہم آپ کو اپنے حاکم کے پاس لے جائیں گے اوراگرتم نے انکار کردیا تو ہم تہمیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔

### ﴿ حضرت امام حسين كاخاص صحابي ﴾

كربلامين حضرت امام حسين عليه الملام كے خاص صحابي جناب هلال بن نافع تقے جو ہروقت آ گ ي اي اي خيام كى پشت بررواند موسين عليه اللام السيله اين خيام كى پشت بررواند موت ھلال بھی تلوار لیے آئے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ھلال نے دیکھا امام حسین علیہ اللام خیام کے اطراف میں موجود ٹیلوں میں خفیہ مقامات اورخم دار راستوں کامعائنہ فرمارہے ہیں۔امام حسین عليه السلام متوجه ہوئے كہ كوئى پيچھے پیچھے آ رہا ہے آٹ نے پیچھے مڑ كرسوال كيا كون ہو؟ ميں نے عرض کی آپ غلام هلال ام حسین علیه اللام نے فر مایا کیول آگئے؟ هلال نے عرض کیا کہاس تاریکی میں آپ کے تنہا نکلنے نے مجھے پریثان کردیااس لیے آگیا امامٌ عالی مقام نے فرمایا میں خیام کے اطراف ہے الی جگہ کا معائنہ کر دہا ہوں کہ دشمن کس جگہ سے حملہ کرسکتا ہے؟ تا کہ خیام کے دفاع کے لےمنصوبہ بندی کرلی جائے حلال کہتا ہے آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور فر مار ہے تھے کہ خدا کی قتم آیہی رات وعدہ کی رات ہے پھر ھلال کہتا ہے جھے ہے مولّا نے فر مایا کہ یے ٹیلوں کے درمیان کوفہ کاراستہ جارہا ہے میں نے تم سے بیعت اٹھالی ہے مجھ سے آزاد ہو مجھے جھوڑ کر امان میں چلے جاؤ میں نے جب بیسنا تو روتے ہوئے آپ کے قدموں پر گر گیا اورعرض کیا جھے جنگل کے درندے چیر کھا کیں ہےآئے کیا فرمارہے ہیں؟ میں ہرگز آئے کوچھوڑ کرنہ حاؤل گا۔

#### ﴿ رفاعی انظام ﴾

جبام صین عیالام ان لوگوں کے پاس سے مابوس ہو گئے اور آپ کو ایک رات کی مہلت مل گئی اور آپ نے ایپ نے ایپ فل گئی اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ وہ کل آپ سے ضرور جنگ لڑیں گئو آپ نے ایپ ساتھیوں سے کہا کہ ایپ خیام کے اردگر د تین اطراف میں خندت کھود دواور اس میں خس و خاشاک ڈال کر آگ جلا دوتا کہ ہم د شن کا مقابلہ ایک طرف سے کر سیس اور جب ہم جنگ میں مصروف ہوں قو ہماری خوا تین کی بے حرمتی نہ ہو۔

﴿شبعاشور اصحاب كي طرف سے مخدرات عصمت كوليتين د ہانى ﴾

ہلال کہتے ہیں کہ مولا امام حسین طی السلام یہ من کررود ہے اور فر مایا جی ہاں خدا کی قتم ایس نے ان سنب کو آز مالیا ہے ان میں کوئی بھی چھوڑ کر جانے والانہیں ہے سب بھرے ہوئے شیروں کی مانند ہیں موت سے انہیں الی محبت ہے جس طرح شیر خوار بچے کواپنی ماں کے دودھ سے پیار ہوتا ہے۔

جب هلال ؓ نے بیہ بات می تو وہ کہتا ہے میں بیشکر رودیا اور میں صبیب ؓ بن مظاہر ؓ کے خیمہ کی طرف سیدھا گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ تکوار کو لیے اپنے خیمہ میں بیٹے ہیں، اور اسے صاف کرر ہے ہیں میں نے انہیں سلام کیا اور خیمہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا۔

حبيب اے ہلال اس دفت تم اپنے فیے سے کیوں باہرا کے ہو؟

ھلال بورى سرگذشت سنا تاہے۔

حبیب اگرامام کاامر مانع نه ہوتا تو ہم ان کے دشمنوں کے خلاف جلدی اقد ام کرتے اور انہیں مزہ چکھاتے۔

ھلال اے میرے پیارے حبیب ایمن قو حسین طیاللام کوان کی بہت کے خیمہ بیس چھوڑ آیا ہوں ان کی بہت اضطراب کی حالت میں جیں اور انہوں نے بتائی کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باتی خوا تین کو بھی اس کا احساس ہو چکا ہے اور وہ سب ٹی بنگ کے ہمراہ پر بیٹان ہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ کہ تم اپنے اصحاب کو اکٹھا کرواور وہ تمام خوا تین کے خیام کے سامنے جا کیں اور انہیں الی بات کہیں کہ کہ ان کے دلوں کو سکون واطمینان ہو جائے؟ اور ان کے دلول سے دشمن کا خوف جا تا رہوجائے؟

صبیب اور هلال دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور باہر نکل کر اصحاب کو ان کے خیام سے آوازیں دیتے ہیں۔ و کیھتے ہی و کیھتے اصحاب اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آجاتے ہیں جب سب باہر آگئے تو ان میں بنی ہاشم بھی موجود تھے۔

حبیب بنی ہاشم کو مخاطب ہوتے ہیں اے بنی ہاشم اتم اپنے اپنے خیام میں واپس ملیٹ جاؤ خدا آپ کو کھ اور چین کی نیندنصیب کرے۔

صبب: اصحاب كارخ كرك فرمات بي-

اے غیرت مندوا اے کچھار کے شیرویہ هلال میں جو ابھی ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اس اس طرح کی ہاتیں بیان کی ہیں ہے آپ کے سردار کی بہن اور ہاقی خواتین کو پریشانی اور رونے کے عالم میں چھوڑ آئے ہیں۔اہتم بتا ؤ کہتمہارے اس ہارے میں کیا خیالات ہیں۔

اصحاب حفرت امام حسین علیه السلام کا جذبه ایثار ﴾ سب نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کیس اور اپنے عماموں کوسر سے اتار کران سب نے یک زبان کہا۔

اے صبیب اقتم ہے اس اللہ کی جس نے جمیں ایسے مقام کی تو فیق عطاء فر مائی ہے اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو جم ان کے سرول کواڑا کیں گے اور انہیں ان کے بڑوں کے ساتھ کمحق کر دیں گے ان کے مقدر میں ذکت ورسوائی ہے اور جم اللہ کے رسول کی وصیت سے جوان کی اولا داور فرزندوں کے بارے ہے اس کا کھل کھا نظریں گے۔

حبیب : پھرسب چلو۔ حبیب آگ آگ جارہ سے اور باتی اصحاب ان کے بیچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے دار سے آگے اور بلند آ واز سے حبیب نے کہا۔

اے بنت جُمدً الے ہمارے مرداروں کی اولاد میہ ہمارے جانثاروں کی تلواریں ہیں انہوں نے فتم اٹھائی ہے کہ دہ ان تلواروں کوان کی گردن پر رکھیں گے جوآ پٹ کے خیموں کی طرف دیکھے گا اور بیآ پٹ کے غلاموں کے نیزے ہیں انہوں نے شتم اُٹھائی ہے کہ دہ ان نیزوں کوان کے سینوں میں قرزیں گے جو تمہارے مرکز کو متفرق کرنے کی سوچے گا۔

امام حسین علیدالسلام: اے آل اللہ کے حامیوں کی خواتین! تہمیں اجازت ہے کہ تم ان اصحاب سے خطاب کرو۔

# ﴿اصحاب كنام خيام سيني عفواتين كابيغام ﴾

خواتین اصحاب سے اس طرح مخاطب ہوتی ہیں اے طیب و طاہراور پا کیزہ دلوں والے ۔ یہاں پر خیام میں سیدہ قاطمۂ کی بیٹیاں موجود ہیں تنہارے پاس کیاعذر ہوگا جب ان کے جد سے ملاقات کروگ کرتم نے ان کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ پس اے اصحاب باوفاء، آل رسول کا دفاع کرو.

حبیب: اور دیگراصحاب امام حسین نے تمام مستورات کوخطاب کرے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور یہ جملے بھی کہے کہ اگر تھم ہوتو ہم اپنی گرونیس کاٹ کر آپکے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔

ا م حسین طیاللام و مخدرات عصمت نے تمام اصحاب کو دعائے خیر دی اورسب کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں۔



# ﴿ شب عاشور .....انصار کی طرف سے اعلان وفا داری کے بعد ﴾ حضرت امام حسین علیالام نے بیٹھنگونر مائی۔

اگرتم سب نے بید طے کرلیا ہے اورا پے نفوں کواس بات پرآ مادہ و تیار کر بھے ہوجس کے لیے میں نے خود کو تیار کررکھا ہے تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کوان کی مشکلات اور تکالیف اُٹھانے کے برابر ان کو مقامات و منازل عطافر ما تا ہے آگر چہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خصوصی کرامت عطافر مائی ہے اور میں اپنے گزشتہ بزرگان کا بقیہ ہوں اور ہمارے لیے اللہ کی جانب سے کرامات اور مقامات ہیں جن کے سامنے ان سب معنائب کو برداشت کرنا میرے لیے آسان کرامات اور مقامات ہیں جن کے سامنے ان سب معنائب کو برداشت کرنا میرے لیے آسان کی لذت اور کڑوا ہے دونوں ایک خواب و سراب ہیں بیداری آخرت میں ہے کا میاب وہ ہے کی لذت اور کڑوا ہے دونوں ایک خواب و سراب ہیں بیداری آخرت میں ہے کا میاب وہ ہے مسکی آخرت کا میاب ہو ہے ہو آخرت میں ہے بخت ہوگا کیا میں تہمیں اپنے بارے برحی تو فیصلہ ہے وہ بھی تمہیں اپنے بارے بیا دولوں سب سے پہلے فیصلہ ہے آگاہ نہ کردوں؟ اور تمہارے بارے بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی تمہیں ابنے بارے بھی اور میا میں موجو اے ہماری فاطر قصب رکھنے دالو سے بیادی سب نے جو سے بیا تا ہمارے اولیاء اے ہمارے دائوں تا کہ آپ پرمھائب برداشت کرنا آسان ہوجائے۔ سب بھواس لے بتا دینا چا ہما ہوں تا کہ آپ پرمھائب برداشت کرنا آسان ہوجائے۔ سب نے عرض کیا جی باں یا بن رسول اللہ خرور بیان کریں۔ سب نے عرض کیا جی باں یا بن رسول اللہ خرور بیان کریں۔

البیٹ کے انوار کے سامنے تواضع وانکساری کرئے جٹ کہ سب فرشتوں نے تواضع بحالائی اور جھک گئے اس نے غرور کیا وہ بڑا بن بیٹھا اٹکار کرنا اور تکبر کرنا اور بڑائی کا اظہار ہی تھا جس نے انہیں کافروں ہے قرار دے دیا ۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ آج جولوگ جمارے مقابلہ میں کھڑے ہیں بدسب شیطان کے پیرو ہیں اور کا فرول سے ہیں ان کا ٹھھا نہ جہنم ہے۔

(بحوالتفسيرامام حس عسكري بحار الانورج ااص ١٣٩)

﴿ امام حسين عليه اللام كاشب عاشور اليين تل كي خبروينا ﴾

جب آئے کے تمام اصحاب اور اہل العیبة کے جوانوں نے مکمل حمایت کا اعلان کرویا اور آئے كوتنها حچوژ كرجانے سے ا ثكار كرديا تواس وقت امام حسين نے ارشاد فرمايا۔

ا ہے میری جماعت!کل بیں قتل کر دیا جاؤں گااورتم سب میر ہے ہمراہ تل کردیے جاؤ گےاور آٹ میں ہے کوئی ایک بھی زندہ نہیں نے گا۔

پس تمام جانثاروں نے ملکر یہ جملے دہرائے۔

"الحمد لله الذي اكر منابنصرك وشرفنا باتعتل مَعك اولا نرضي ان نكون معك في درجتك يابن رسول الله"

تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آپ کی مدد کرنے کی کرامت عطا کی ہے اور ہمیں اس راستد میں آی کے ہمراہ تل ہوجانے کا شرف عطافر مایا ہے اے فرزندرسول ہم بھلائس طرح اس بات یرخوش ندہوں؟ کہ ہم آت کے ہمراہ آت بی کے مرتبہ و درجہ میں ہوں گے۔



# ﴿ حضرت شنراده امير قاسمٌ كاشوق شهادت ﴾

امام حسین علیاللام نے اپنے تمام جانثاروں کے لیے دعائے خیر دی اس اثناء میں حصرت قاسم بن حسن علیماللام نے اس چھوٹے سے اجتماع میں اٹھ کر ریہ سوال کیا۔ چپا جان اکیا میں بھی ان افراد سے ہوں جونل کردیے جا کیں گے؟ امام حسین علیاللام نے اپنے کمسن تجھیجے کا ریہ سوال شکران سے پوچھولیا۔

"يا نبي كيف ترى الموت اوكيف عندك الموت"

اے پیارے بیٹے موت کی آپ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ اور موت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟

جناب قاسم فورا بلاتامل جواب ديية بين-

يا عماه احلي من العسل

اے چیاشہدے بھی زیادہ لذیدومزیدار۔

توامام حسين عليه اللام فرمايا

جی ہاں بیٹا تیرا کیچا آپ پر قربان جائے! جن مردوں نے قتل ہو جانا ہے ان میں تم بھی شامل ہو لیکن

بعدأن تبلو اببلاء عظيم وابني عبدالله الرضيع

بڑی آ زمائش اور امتحان سے گذرنے کے بعدتم قتل کردیئے جاؤ گے اور میر ابیٹا عبداللہ شیرخوار بھی مارا جائے گابینکر جناب قاسم چو نکے اور ایک سوال کیا۔

ياعم أهم يصلون الى النساء حتى يقتل عبدالله وهو الرضيع

چپا جان! کیادہ لوگ خوا تین تک پہنچ جائیں گے عبداللہ توشیر خوار ہے دہ اسے بھی قبل کردیں گے؟ امام حسین علیہ اللام فرماتے ہیں نہیں بیٹا دہ میری زندگی میں ہمارے خیام تک نہیں آسکیس گے اور نہ ہی وہ خیام کے اندر کھس کر عبداللہ کو آل کریں گے بلکہ جب روز عاشور ہوگاسب مارے جائیں گے پیاں کی شدت ہوگی میں اپنے شیرخوار نیچے کو لے کر اس سے دداع کررھا ہوں گا اور اس وقت تیر کے ذراید میرے ہاتھوں بران کا قتل ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے علی اصغر کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ میں اپنے شیر خوار کے لیے ان لوگوں سے پانی طلب کروں گاوہ پانی کے بدلے تیر کا پانی پلائیں گے اور اس طرح میرے ہاتھوں پر میر اعلی اصغر شہید ہوگا۔

# ﴿ انم نكات ﴾

شب عاشورا کے اقد امات سے چنداہم نکات سامنے آتے ہیں۔

ا۔ شب عاشورا آپ کے ہمراہ جینے افراد موجود تھان میں سے کوئی ایک بھی آپ کوچھوڑ کر نہیں گیا اس پر اس خطاب کے الفاظ گواہ ہیں جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے میر سے اصحاب اور میر سے اہل الدیت بین اس طرح کے وفا دار ، فدا کار اور خیر خواہ اصحاب واہل الدیت کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔

۲۔ آپ کواپنے پردہ داروں کی حفاظت کی کافی فکرتھی۔

سر حفرت قاسم سے جو مکالمہ ہوااس سے رہ بات واضح ہے کہ جو سینی فوج کا سپاہی بنتا جا ہے بیں اسے موت سے اس طرح عشق ومحبت ہوجس طرح حضرت قاسم کو تھی۔ میں جوجہ میں متاسلا کھی اور میں سال مارک کا تھے

۴۔ حضرت قاسم کو بھی اپنے پر دہ داروں کی فکرتھی۔



# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا اے اہل عراق عفریب اللہ مجھےتم ہے بے نیاز کردے گا پہنک عہدتو ڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے پہنس کا پچھوٹا تفویٰ ہے اس کوکوئی پر وافینیں

# ﴿ زِهِرٌ بن قِينُ أور حبيبٌ بن مظاهرٌ كاسوال ﴾

ان دونوں اصحاب نے روتے ہوئے شب عاشور بیسوال کیا مولّا کیا علی زین العابدین علیہ السر بھی قتل ہوجا کیں؟ تو امام حسین عیال الله تعالیٰ الله تعالیٰ میری نسل کوختم نہیں کر ہے گا وہ تو میرے بعداس وُنیا کے لیے امان ہیں اور آٹھ آئمہ کے باپ ہیں۔

( بحواله مدينة المعاجرج ٢٩٥ م ٢١٣ عديث نمبر ٢٩٥ نفس أصحو م ص ٢٣ تاريخ طبر ي٢٥ ص ٢٢٠)

# ﴿ محد بن بشيركوجانے كى اجازت دينا ﴾

محدین بشیر حضر می کوکر بلاء میں میہ اطلاع دی گئی کہ ای کی سرحد پراس کے بینے کواسیر بنالیا گیا ہے تو بیستکر بشیر حضری نے کہا میں اس کی اسیری کوخدا کی راہ میں حساب کے لیے چیش کرتا ہوں جھے تتم ہے کہ میں اس بات کو ہرگز پہند ٹین کہ وہ میرے ڈندگی میں اسیر رہ جائے۔

ا مام حسین علیاللام نے بشیر سے فر مایا'' خدا آپ پر رحم کرے آپ میری بیعت ہے آزاد ہیں پس اینے بیٹے کی آزادی کے لیے جو کچھتم ہے ہوسکتا ہے کرگزرؤ'۔

بشیرنے جواب دیا مجھے درندے زندہ زندہ چیر بھاڑ کھا کمیں کہ میں آپ کوچھوڑ کر جاؤں۔

پس امام حسین مایالدام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیقیتی لباس اور چادریں دیں تا کہ بیہ جاکر اپنے بھائی کی رہائی کا انتظام کرے آپ نے جو پانچ عدد کیڑے ویے جن کی قیمت ایک ہزار دینار بنتی تقی۔ (بحوالہ تاریخ ابن عساکر (ترجمہ الامام حسین )

(ص١٥١١عيان الشيعه جاص ١٠١ العوالم ج ١٥ص٢٢)



### شب عاشورہ کے واقعات

﴿ امام حسین علی السلام کا خطبه اور اصحاب کوجانے کی اجازت ﴾ مصرت امام علی زین العابدین علی السلام فرماتے ہیں کہ میں مریض تھا اور میں اپ باپ کے قریب ہوا اور میں نے بابا کوفر ماتے ہوئے ساکہ۔

اشنی علی الله احسن الشناء و احسده علی السواء و الضراء اللهم انی احسدک علی ان اکرمتنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماعا و ابیصاراً و افشله ولیم تجعلنامن المشرکین اما بعد فانی لا اعلم اصحاباً اولی و لاخیرامن اصحابی و لااهل بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی اصحاباً اولی و لاخیرامن اصحابی و لااهل بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی فی خوزاکیم عنی جمیعاً خیراً وقد اخیر نی جدی رسول الله بانی ساساق الی العراق فانزل ارضاً یقال لها عمورا و کربلا و فیها استشهد و قد قرب الموعد' رجمه بی قانزل ارضاً یقال لها عمورا و کربلا و فیها استشهد و قد قرب الموعد' ترجمه بی تری می بیتری تربیترین تریش کی ساتھ الله کی حمد بیالاتا بول نوشائی پراور تکلیف پر ایسائی الله بین نوت کیاتی کرامت مطاکی اور بین تری حمد بیالاتا بول تیری ایسائی الله! اس بات پر کرتو نی ترمی مطاکی اور بیس مطاکی اور بیس مطاکی اور بیس و تیری ترکی می مطاکی اور بیا و رئیس دیا۔

ا ما بعد ۔ باتحقیق میں نہیں جانتا کہ میر ہے اصحاب سے زیادہ کی اور کے اصحاب زیادہ اجھے اور زیادہ و فادار ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ میر ہے اہل بیت سے زیادہ نیکی کرنے والے اور صادحی کرنے والے کی اور کے اہل بیت سے زیادہ نیکی کرنے والے اور صادحی کرنے والے کی اور کے اہل بیت ہوں ۔ پس خدا تہمیں میری جانب سے اچھا بدلہ عطا کر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ کہ میں نے اپنے نانا سے بیسنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسے حسین ایک دن متہمیں عراق کی طرف تھینچ کر لے جایا جائے گا اور ایک زمین پراتارا جائے گا جے عمور ااور کر بلاء متہمیں عراق کی طرف تھینچ کر لے جایا جائے گا اور ایک زمین پراتارا جائے گا جے عمور ااور کر بلاء کہتے ہیں جب میں ان کوئل

جاؤں گا توبیہ باقی سب سے غافل ہوجا ئیں گے اور ان کو پچھ نہیں گے اور بچھے یقین ہے کہ ایک دن ہمارا سامنا ان لوگوں سے ہونا ہے اور وہ وصیت بس قریب ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہتم سب آزاد ہوتے تھارے اوپر میری طرف سے کوئی رکاوٹے ہیں اور نہ ہی بیعت اور کوئی یابندی ہے۔

اس رات نے تہمیں گھرے میں لےلیا ہے اس رات کواپنے لئے سواری قرار دواور چلے جاؤ
اور ضروری ہے کہ تھا را ہر مر داپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کراہے لے جائے اور میرے بھائیوں کو بھی
اپنے ہمراہ لے جاد اور میرے اہل ہیٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جاواس رات کی تار کی میں متفرق
ہوجاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو ہوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اگر میں انہیں تل گیا تو سے باتی سب
سے عافل ہوجا کیں گے متمہیں میں نے آزاد کیا ہے اور تھا ری گروٹوں سے بیعت کو اٹھا لیا

' بعض روایات میں ہےآپ نے اپنے اصحاب واهل بیٹ کی تعریف میں یہ جملے کہے۔ ''میرےاهل بیٹ سے زیادہ طاہر و پا کیز ہونیک کسی اور کے اٹل بیٹ نہیں ہیں اور میرے اصحاب سے زیادہ صحیح راتے پر چلنے والے اور عدل قائم کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں۔

ا مام حسین کے اس خطاب کے بعد سب سے پہلے حضرت عباسٌ بولے ہم ایسا کیوں کریں؟ کیااس لئے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں خدا بھی ایساوتت بھی نہ لائے ہم آپ کوچھوڑ کر ہر گزنہ جائیں گے۔

اس کے بعد باری باری آپ کے بھائی ، بیٹوں ، جھتیجوں اور بھانجوں نے اس تم کے جملے کہے۔ امام حسین اولا و عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ

ا \_فرزندان عقبل إ

تمہارے لئے مسلم کافتل ہی کافی ہے میں نے تمہیں اجازت وی ہے تم سب اس جگہ سے چلے جاؤ ان سب نے ملکر جواب میں کہا۔

(18 بن باقتم میں 2 بعفر کے 9 عقبل کے اور 7 حضرت کی کے فرزند تھے ) ممیں لوگ

کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ وسرداراور بچپاکے بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا ایسے پچٹا جوکا نئات میں سب سے بہترین ہیں اور ہم ان کے ہمراء جنگ میں شریک نہ ہوئے اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم آپ کوچھوڑ کرنہیں جائیں گے ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ اہل المبیق میں سے سب کی گفتگو کا خلاصہ بیتھا کہ

نہیں خدا کی تم الیا ہر گزئہیں ہوسکتا۔ ہم آپ کوچھوڈ کرنہیں جا کیں گے ہم اپنے خاندان اوراپی جان کو آپ برقربان کریں گے۔اور ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے۔ یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچیں۔ جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے خدا برا کرےاس زندگی کا جو آپ کے بعد ہو۔ اصل بیت کی گفتگو کے بعد اصحاب کی طرف سے گفتگو شروع ہوئی



# حضرت امام حسین علیاله اسنے فرمایا ہمارا قائم (ع کے ) انبیاء کا ذخیرہ لے کرظہور کرے گا ہمار نے قش قدم پر چل کراللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوجا و کہ اہل کو فہ خود فریبی نے تہمیں حدسے تجاوز کرنے کا عادی بنادیا ہے گیا اہل کو فہ خود فریبی نے تہمیں حدسے تجاوز کرنے کا عادی بنادیا ہے کہ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری میں اپنی جان پر ترجیح دیتا ہے گیا جس کسی نے ہماری نفر سے صرف زبان سے بھی کی ہوگی قیامت کے دن وہ ہمارے گروہ سے ہوگا

### شب عاشورااصحاب كي تُفتكون

# ﴿ مسلم بن عوسجه كي شب عاشورا گفتگو ﴾

مسلم ابن عوسجہ اسدی سب سے بوڑ ھے صحابی جوکر بلا میں شہید ہوئے کھڑ ہے ہوئے کہا جم آپ کو تنہا چھوڑ ویں ہم خدا کے سامنے آپ کا حق ادا کرنے کے حوالے سے کیا معذرت پیش کریں گے ؟ نہیں ہرگز نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ادرا پے نیز وں کو ان کے سینے میں توڑ ویں گا ادر جب تک میری تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے میں ان سے جنگ کروں گا اور آپ سے جدا نہ رہوں گا اور آگر میرے پاس اسلحہ باتی نہ رہا تو میں پھر بھی ان سب کے ساتھ جنگ لڑ وں گا اور پھر وں سے آپ کے دہمن کو ماروں گا اور آپ کا اس وقت تک دفاع کروں گا جنگ لڑ وں گا اور پھر اومارا جاؤں۔

# ﴿ سعيد بن عبدالله كي تفتكو ﴾

سعید بن عبداللہ حقی خدا کی شم ہم آپ کوچھوڑ کرنہیں جا نہیں گے۔ یہ تو ایک موت ہے اگر جھے ایک ہزار مرتبہ مارا جائے پھر جھے زندہ کیا جائے پھر مارا جائے تب بھی میں آپ کوچھوڑ کرنہ جاؤں گا۔

# ﴿ زہیر بن قین کی گفتگو ﴾

ای طرح جناب زہیر بن قین نے فر مایا اگر جھے ستر مرتبہ مارا جائے ہر بار مارنے کے بعد جلایا جائے میری را کھ کو اڑا دیا جائے تب بھی میں آپ کوچھوڑ کر نہ جاؤں گا بیتو ایک موت ہے اور پھر حسینے ہے سکون ہے۔

# ﴿شب عاشورا كى كيفيت ﴾

امام حسین علیہ اللام آپ کے اصحاب اور اہل العبیق نے پوری رات نمازیں پڑھے، تلاوت کلام پاک کرنے ، دعاءومنا جات واستغفار کرنے میں گزار دی اور ای رات سب نے اپنے اپنے اسلے کو بھی درست کیا تلواروں کو تھیک کیا دوسرے دن جنگ کے لیے منصوبہ بندی کی ۔ امام حسین علیہ اللام نے رات کا کچھ حصہ خیام میں گذارا اور جناب سیدہ زینب (صلوات اللہ علیما) کو عاشور کے بعد کے حالات ہے آگاہ فر مایا نیز سفر کے لئے خصوصی ہدایات دیں ۔ وسیتیں فر ما کمیں جو کہ عام مقاتل کی کتابوں میں درج ہے۔

اختصار کے پیش نظر ہاتی واقعات کوچھوڑ رہے ہیں اور روز عاشور کے واقعات کوشر وع کرتے ہیں۔



# امام جسين عليه السلام نے فرمايا

اس قوم کو بھی بھی فلاح نہیں مل سکتی جس نے خدا کوناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی

🖒 قیامت کے دن اس کوامن وامان حاصل ہوگا جوخدا سے ڈرتا ہو

🤷 میں موت کوسعا دت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کواذیت سمجھتا ہوں

🖒 الله تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا (جہاد ) نہ سلطنت اور نہ حصول دولت کے

ليے ہے

پس اپنے قیام کے ذریعے خدا کے دین کے معالم کوپیش کرنا جا ہتا ہوں

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام ..... اوراصحاب كي آگا جي ﴾

جب اہام حسین علیہ المام اپنے اصحاب کی صدافت، خلوص اور وفا داری کو آزما چکے تو آپ نے انہیں تضاء الہی کے مشکل ترین مرحلہ ہے آگاہ فرما بیا اور رید کہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے بارے آپ کی اہل ہیٹ کے بارے اور آپ کے اصحاب کے بارے جوالبی حتمی فیصلہ ہے وہ کیا ہے اس کی نفصیل بیان کی اگر چہ اس بات کا تذکرہ پہلے بھی اجما لی طور پر ہوتا آیا تھا فرق فقط اتنا تھا کہ اس کے تقل شہادت کی خبر دی جاتی رہی لیکن شب عاشورا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بعد کے حالات کے بارے بھی آگاہ کیا اور یہ بھی واضح طور پڑ بتایا کہ سلسلہ امامت نے مسلم طرح باقی رہاتی دہنا ہے۔

بخقیق میں کل قبل کردیا جاوں گا اورتم بھی سارے میرے ہار قبل ہو جاؤ کے اورتم میں سے
کوئی ایک بھی باتی نہیں رہے گا یہا تک قاسم اورشیر خوارعبداللہ بھی قبل کردیے جائیں کے مگر میر ابیٹا
علی زین العابدین علیہ اللام ن کے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی میری نسل کوان سے ختم نہیں کرے گا اور
وہی آٹھ الماموں کے باپ ہیں۔

ا ماملياللام كي ريم جملي منكر تمام اصحاب ني رجيلي جوا بأعرض كئے-

الحمد لله الذي اكرمنا بنصرك وشرفتا بالقتل معك او لانرضى ان نكون معك في درحتك يا بن رسول الله.

اللہ کے لیے تمام حمد ہے جس نے ہمیں آپ کی نفرت کرنے کے وسیلہ سے کرامت اور بزرگ عطاء کی ہے اور ہمیں آپ کے ہمراہ آل ہونے کے ذریعہ شرافت عطاء کی ہے بھلا ہم اس بات کو کیوں پندنہ کریں اے فرز تدرسول اللہ کہ ہم آپ کے ہمراہ آپ کے درجہ میں ہوں۔ میر بات ہادے کی شرف دکرامت ہے۔

امام حسین علیہ اللام نے سب کے لیے دعائے خیر دی اور ان کی آتھوں سے دنیاوی پرد بے ہٹادیے تو سب نے جنت کی تعتیں جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطاء کرنی ہیں اور ان کے واسطے آمادہ ہیں ان سب کو انہوں نے دیکھا اور جنت الفردوس ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو مقامات اور مراتب ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو مقامات اور مراتب ان کے لیے قرار دیے تھے انہیں ان سب کی پیچان کروائی سبب پچھ قدرت الہی سب ہرگز دور نہیں ہے اور نہ بی امام علیہ السلام کے تصرفات کے حوالے سے بیکوئی خیرائی کی بات سے ہرگز دور نہیں ہے اور نہ بی امام علیہ السلام کے تصرفات کے حوالے سے بیکوئی خیرائی کی بات ہے کیونکہ جس وقت فرعون کے درباری جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے اور فرعون کی مخالفت کا اعلان کردیا اور فرعون نے ان کے آل کا تھم جاری کردیا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے ان تا زہ ایمان لانے والوں کو جنت ہیں ان کے مقامات اور مراتب کا آئیں دیدار کروایا تھا (نفس انہوں م) الخرائے للراوندی)



# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا اللہ کے ہیں اور اس کا اجریقیناً اللہ کے پاس ہے۔ معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کوفہ! خود فریبی نے تمہیں حدسے تجاوز کرنے کا عادی بنادیا ہے دنیا بدل چی ہے اور منہ موڑ چی ہے اس کی نیموں نے پیٹے پھیرل ہے اللہ عراق! اللہ تعالی عقریب جھے تم سے نیاز کردے گا

# ﴿شب عاشوراغم واندوه كي رات ﴾

شب عاشورا پخت ترین رات تھی جوائل بیٹ پر گذری مصائب اور تکالیف سے گھری ہوئی رات تھی،خطرات سامنے تھے،مصیبت سامنے تھی، بنی امیہ کی سنگد کی اور ان کے باس ہرقتم کے وسأل ظلم وجور آل محمدٌ يروه صانے كے ليے موجود تين مخواتين كى يريشاني، بچول كى انعطش العطش کی صدائیں ایم فم ناک رات جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیا خیال ہے کہ ایسے حالات میں مردوں کا کیا حال ہوگا ۔ جی ہاں! تمام مادی معیاروں کے برعکس تمام جا ثماران امام حسین طب اللام پرسکون ادراطمینان کی کیفیت طاری ہے۔سبخش نظر آتے ہیں ایسےمعلوم ہوتا ہے جس طرح برات میں شرکت کے لیے جانے والے افراد کھل تیاری میں ہوتے ہیں کسی خیمہ عقر آن کی تلاوت کی آ وازیں اربی ہیں تو کسی خیمہ ہے مناجات اور ذکر الہی کے دل فریب نغے سنائی وے رہے ہیں کہیں اصحاب آپس میں مزاح کررہے ہیں تو کہیں بیننے کی آ دازیں اربی ہیں کہیں میارک ہومیارک ہو کی صدائی سنائی دے رہی ہیں ای حوالے سے جب برایر نے جناب عبدالرحمٰن کے ساتھ مذاق کیا تو عبدالرحمٰن ایک دفعہ چونکا اور کہا داہ بیکوئی نداق کرنے کی رات ہے تو بریر نے جواب میں کہا ہو ھانے میں بھلا کیونکر مذاق کروں گامیں نے تو جوانی میں بھی بے مقصد نراق نہیں کیا ۔ لیکن میں تو اس وقت اس بات پرخوش ہوں جو پچھ ممیں ملنے والا ہے اور جن سے ہم نے ملاقات کرنا ہے خدا کی تم ہمارے درمیان اور حورالعین کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا ادھروہ لوگ جاری گردنوں پرتلواریں رکھیں کے اور دوسری طرف حور العین جارے ساتھ معانقہ کرنے کے لیے موجود ہونگی۔ میری تو ولی خواہش ہے ہے کہ ہمارے دشمن دیر شکریں اور ابھی ابھی ہمارےاو برحملہ کردیں (حوالہ الطبری)

حبیب بن مظاہر ہست دکھائی رہے تھے اور خوثی سے پھو لے نہیں ساتے تھے یزید بن الحصین المحمد انی نے حبیب سے کہا بھی پیکوئی ہنے کا مقام ہے تو حبیب نے جواب میں فرمایا بھی آج رات کے علاوہ اور کونی رات خوثی کے لیے ہوگی ہمارے لیے اس سے بردھ کرمسرت اور خوثی کا اور کونساموقع آئے گا کہ ہم فرز ندرسول کے ہمراہ شہادت پر فائز ہونے والے ہیں تھوڑی ہی دیر باقی سے دشمن ہمارے اور ہماری دوسری طرف حورالعین معانقہ کے لیے تیاراور آمادہ کھڑی ہونگی۔ (رجال الکشی ص ۵۳)

عبادت کالطف بھی اٹھارہے ہیں جنگ کی آ مادگی بھی ہے۔کوئی حالت قیام میں تو کوئی حالت رکوع میں ہےتو کوئی حالت سجیدہ میں۔

ضحاک بن عبداللدمشر تی کہتا ہے ہمارے قریب سے ابن سعد کے گھوڑ سے سوار گذر ہے ان میں سے ایک نے سنا کہ مولا امام حسین علیاللام بیر آیت تلاوت فرمار ہے ہیں

"او لاتحسين الذين كفروا انمانملي لهم خير الانفسهم انما نملي لهم ليز دادوا اشماولهم عذاب مهين ماكأن الله ليذر المومنين على ما انتم عليه حتى يميز الجيث من الطيب"

جن لوگوں نے کفراختیار کیا ہے وہ یہ خیال م کریں کہ ہم نے ان کو جومہلت دی ہے بیان کے فائدہ میں ہے بلکہ ہم نے توبیہ مہلت اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ اور بڑیھ جا کیں اور زیادہ گناہ کر لیں۔ ان کے لے تو ذلت بار عذاب تیار ہے اور اللہ تعالیٰ مونین کواس حالت میں نہیں چھوڑے گا جس حالت میں تم مونین اس وقت ہو یہائیک کہ اللہ تعالیٰ طیب کو خبیث سے جدا کردے گا۔

عربن سعد کے لشکر کے ایک سپاہی نے بیرین کرکہا۔ "

رت کعبہ کا تم میں طیب ہیں ادر ہم تم سے جدا ہو گئے ہیں۔

بریر نے اس کے جواب میں کہا اے فاس اللہ تعالی مخصطین سے قرار دے گا؟! ہماری طرف آجااور اپنے بڑے بڑے بڑے گناہوں کی توبر کرلے خدا کی قتم ہم ہی طیب ہیں اور تم سب خبیث ہو۔

اس شخص نے مذاق کرتے ہوئے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے اور میں اس بات پر گواہی وینے والوں ہے ہوں (تاریخ الطبری ج اص ۴۳۰)

# ﴿ حضرت امام حسينٌ كي طرف رشمن كي افواج سے افراد كا آنا ﴾

بیان کیا جاتا ہے کہ شب عاشوراابن سعد کے شکر سے ۱۳۳ آدمی حضرت امام حسین علیہ اللام اور آپ کے اصحاب کی عبادت اور گربیہ وزاری آ ہو بکاء اور مناجاتوں کوئن کر جنت کے راستہ کی طرف آگئے اور امام حسین علیہ اللام کے ساتھیوں میں شامل ہوگئے۔ بیام رااس بات کو تقویت دیتا ہے کہ شب عاشورا کوئی بھی امام حسین علیہ اللام کوچھوڑ کر نہیں گیا بلکہ وشمن کے افراد باطل کوچھوڑ کر حق کی طرف آئے ہیں۔

### **\$\$\$\$**

# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا

الوگوں نے شیطان کی اطاعت کولاز می قراردے کر رحمان سے

روگردانی کی

، جوکوئی تلواروں کی ضرب اور نیز وں کی اذیت پرصبر کرسکتا ہے، وہ

میرے ساتھ چلے

🕏 خدا کوناراض کر کے مخلوق کی مرضی حاصل کرنے والی قو م بھی بھی

فلاح نهيس بإسكتي

🕏 بےشک میرااللہ ولی ہے جس نے کتاب( قر آن) نازل کی

🕏 خدا گشم! جھےایک باغی گروہ قبل کرے گا

# ﴿ حضرت امام على زين الغابدين عليه اللام اورشب عاشورا ﴾

حضرت امام على زين العابدين عليه اللام فرماتے ہيں جس رات كى منح كومير باباً شهيد ہوئے اس رات ميں نے اپنے باباً كود يكھا كه آپ اپنى تلوار كوصاف كرر ہے تھاور بيا شعار پڑھ رہے ہے۔

"باد هراف لک من خليل

كم لك بالا شراق والا صيل

من صاحب و طالب قتيل

والذهر لايقتع بالبديل

انما الامرالي الجليل

وكل حيي سالك سبيل

اے زمانے تیرے اوپر افسوس ہے تو ایک الیادوست ہے کہ جس کی ایک حالت نہیں ہے شام پھھاور سے کچھ کی ایک حالت نہیں ہے شام پھھاور سے کھھ اور سے کھھ ساتھی ہے تو بھی مقتول کے خون کا طالب ہے اور زمانہ تو بھی ساتھی ہے تو بھی مقتول کے خون کا طالب ہے اور زمانہ رہو ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے سب نے اس کی طرف جانا ہے اور ہر زندہ اس راستہ پرچیل رہا ہے۔

حضرت اما معلی زین العابدین طیداللام فرماتے ہیں میرے باباً نے ان اشعار کو چندمر تبدد هرایا میں ان کا مطلب سمجھ گیا اور میں نے اپنا گریدروک لیا اور میں سمجھ گیا کہ مصیبت کا وقت آن پہنچا ہے۔

لیکن میری پھوپھی سیدہ نینب (سلواۃ اللہ علیما) نے جب ان اشعار کوسنا تو اپنی جادر سر پر لیے اس حالت میں تیزی کے ساتھ میرے بابائے پاس آ کیں کہ آپ کی چاور آپ کے پاؤں میں الجھ رہی تھی آٹ نے آتے ہی فرمایا۔

ہائے افسون! ہائے برباد ہوگئ میں اآج کے دن سے پہلے مجھے موت آگی ہوتی، آج

بی میری اماں حضرت سیدہ زہراء (صلواۃ الشعیما) اور میرے بابا علی علیہ السلام اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام گویا مجھ سے جدا ہور ہے ہیں۔اے گذشتگان کی یاد۔اور باقی فئے جانے والول کے سہارا آپ موت کے لیے تیار ہوگئے ہیں،آپ جارہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے آپ کوتسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی اور یہ جملے آپ نے فرمائے۔

يا اختاه تعزى بتذاء الله واعلمي أن اهل الأرض يموتون واهل السماء لا يبقون وكل شئي هالك الاوجهه ولى ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة

اے بہن! اللہ کی خاطر صبر کواختیار کرو۔اوریہ بات جان لو کہ زمین والے سارے مرجا کمیں گے اور آسان والے باتی نہیں رہیں گے اور ہرشکی نے ھلاک ہونا ہے فقط اللہ کا وجہ اور ذات خدا ہی نے باتی رہنا ہے۔ اور میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ ہی بہترین نمونہ اور ماڈل ہیں۔اور جب احدم سل ٹندہے تو کوئ رہے گا۔

جناب حضرت سیدہ زینب (سلواۃ الفظیما) نے عرض کیا آپِّ اپٹی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس بات نے تو میرے دل کوزخی کر دیا ہے اور سہ بات میرے او پر گرال گذری ہے۔ سب خواتین نے بی بی کے ہمراہ رونا شروع کر دیا خواتین نے اپنے مند پریٹینا شروع کیا۔

جناب سیدہ ام کلثوم (سلوۃ الشعلیما) نے بین کئے داخمداہ، واہ علیاہ، وااماہ ، واحسناہ ، واحسیناہ، اور آپ کے بعد جو ہمارا نقصان ہور ہا ہے اس پر ہمیں بڑاافسوس ہے، اور اسی طرح ہائے ہائے کرکے بین کر دہی تھیں۔

حضرت امام حسین علیالسلام نے سب کوخطاب کر کے قرمایا · یا اختماد ، یا ام کلثوم (صلواة الشعیما) یا فاطمیر ، یار باب (صلواة الشعیما)

یاد رکھنا جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے اوپر اپنا گریبان چاک مت کرنا اور نہ ہی اپنے چروں کو ذخی کرنا اور نہ ہی کہ لائینی گفتگو کرنا گویا امام حسین عیداللام اپنے پر دہ داروں کو صبر کی تنقین کی کیونکہ ان بیبیول نے یاقی سپ کوسلی دین تھی اور اگر سید بیبیال اس طرح گربید وزاری کرنیں تو ایساعمل دشمنوں کے لیے خوثی کا سبب بنتا۔ بیصبر کی تنقین شب عاشورا کی گئ اور سب

بيبيول في ال يربعد مين عمل كيا-

# ﴿ امام حسین طیالام کی اپنی بہن کے نام وصیت ﴾

حضرت امام سین علی الملام اپنی بهن حضرت سیده زینب (سلواة الدُعیما) کو وصیت فرمانی که وه علی بن الحسین علیماللام سے احکام وصول کریں اور اور ان سے احکام لے کرشیعوں تک پہنچا کیں اور بید امام کی قائم مقام پچھ عرصہ کے لیے حالات نے پیش نظر امام کی قائم مقام پچھ عرصہ کے لیے حالات نے پیش نظر جناب حضرت سیده زینب (صلواة الدُعیما) کو مقرر کیا گیا۔ اور امامت کے تمام فرائض بی بی انجام ویت مقیس۔

مشہور محدث ابراہیم حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں جناب سیدہ حکیمہ (صلواۃ الدعایما) بنت محمد بن علی الرضاعلیما الله جو کہ امام حسن عسکری علیہ الله ملی چھوپھی تھیں ان کے پاس ۲۸۲ هجری مدینہ میں حاضر ہوا اور میں نے پردہ کے پیچھے سے ان سے بات کی میں نے ان سے ان کے دین کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ان آئم میں مالله کا نام لیا جن کی وہ پیروری کرتی تھیں۔ اور فرمایا کہ میرے امام فلال ہیں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ الله کے فرز تد ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس بات کود کھ کر قبول کیا یا کسی سے خبر کے ذریعہ قبول کیا یا کسی سے خبر کے ذریعہ قبول کیا۔ داوی کی مراداس سوال سے میٹھی کہ آپ نے بار ہویں کا اقرار کس طرح کر لیا ہے۔ اور آپ کے یاس اس کا ثبوت کیا ہے۔

تو جناب سیدہ عیمااللام نے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابو محمد علیاللام نے اس بات کی خبر دی ہے اور اُنہوں نے اس بات کو اپنی والدہ کے لیے تحریر بھی فرمایا۔ اور اُنہیں اپنی وصیر بنایا۔

راوی بین کر کہتا ہے کہ میں اُس شخصیت کی بات مان لوں اور ان کی بیروی کروں جنہوں نے اپنے بعد کے لیے امامت کی وصیت ایک خاتون کے نام کی ہے؟

توجناب سیرہ حکیمہ (صلواۃ الله عیما) نے جواب میل فرمایا۔

مقرت امام ابوجر حسن عسكرى عليه اللام في السيم على على حقرت المام حسين عليه اللام كي افتداء كي

ہے کہ اُنہوں نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب (صلواۃ الله علیما) کوایتے بعد امامت کے متعلق ظاہری وصیت فر ہائی تھی اور انہیں اپنا قائم مقام بنایا تھالہذا جوعلم بھی جناب سیدہ زینب (صلواۃ الله علیما) سے ظاہر ہوتا تھا اور جو کچھ بی بی احکام بیان کرتی تھیں وہ ورحقیقت حضرت امام علی زین العابدین علیہ الله می طرف ہے ہوتے تھے اور آپ ان کی نیابت میں تمام امورکوانجام دیتی تھیں ۔

پھر جناب سیدہ علیماللام نے فر مایاتم لوگ تو خبر پراعتبار کرنے والے ہو ؟ کیاتم لوگ اس بات کی روایت خود نہیں کرتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ اللام کے نویں فرزنڈ کی وراثت ان کی زندگی میں تقسیم کر دی جائے گی پھرتم کس طرح بار ہویں کا اٹکار کر بچتے ہو۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں اکمال الذین للصد وقص ۲۷۸ باپ نمبر ۴۹)

# ﴿ نكته ﴾

حضرت امام زمانہ (عج ) کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ آپ کی غیبت مغریٰ کے بیس سال
عکر آپ کے شیعہ د نی احکام آپ کی دادی پاکٹ کے فرر لیہ دوصول کرتے تھے اور آپ کی دادی
پاک ہی امامت کے امور اپنے پوتے کی نیابت میں انجام دی تھیں اور آپ کے نائب اول
ظاہری طور پر آپ سے جاکر احکام وصول کرتے تھے۔ (مقتل الحسین للمقرم)



# خواجه اجميريؓ نے كياخوب كہاہے

شاہ است هسین بادشاہ است هسین دین است هسین دین پناہ است هسین سین سردادنداد دست در دست بزید حقا که بنائے لااللہ است هسین

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام اور حقوق العباد ﴾

جناب عمیر انساری بیان کرتے ہیں کہ امام حسین طیاله م فی محصی میں کہ اسلام اسحاب میں آپ کی جانب سے بیا علان کروں کہ ( لایقتل معی رجل علیه دین آخذ من حسناته یوم القیمة)

نیز آپ نے بی بھی فرمایا کررسول اللہ کا فرمان ہے کرکوئی شخص جب مرجائے اوراس پر کسی کا قرضہ باتی ہواور وہ اسے پوراند کر سکتو ایب اُشخص جہنم میں داخل ہوگا۔

ایک شخص نے کھڑے ہو کرع آخل گیا کہ میری ہوی نے ذمہ داری لی ہے کہ میرے معاملات کو پورا کردے گی۔

ا مام نے فرمایا عورت کی ضانت کیسی؟ کیا ایک عورت تمہارے قرض کو ادا کرے گی؟ لیعنی عورت تو خود تائی ہوتی ہے کہ اس کی کفالت کی جائے اور اس کے اخراجات ادا کئے جائیں وہ بھلا کس طرح کی دوسرے کی کفالت اور ذمہ داری لے علق ہے؟



# ﴿ صبح عاشورا .... حضرت امام حسين مداسه كى دعا ﴾

اللهم انت ثقتى فى كل كرب ورجائى فى كل شدة وانت لى فى كل امرِ نزل به ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة منى اليك عمن سواك فكشفته و فرجته فانت ولى كل نعمة ومنتهى كل رغبة

ترجمہ کا بے خدا تو ہرغم وائدوہ کی پناہ گاہ ہے۔ ہرنا گوار حادثہ میں تو میری اسمید ہے اور ہرسانحہ

کے لئے تو میر ااسلیہ ہے اور تو ہی میری ڈھارس ہے ، گنے کمرشکن غم ہیں کہ جن کیسا منے دل پانی پانی ہو جو جائے اور ان کے مدمقابل ہونے کے سواکوئی چارہ کار شد ہے اور کتنے جان لیوا مصائب ہیں کہ ان کود کھنے ہے دوست دور بھاگ جا کیس اور دیشن طعن وشنیع کی زبان کھول ویں ایسے حالات میں اور ایسے موقعوں پر میں نے تنہا تیری جناب میں شکایت کی ہے اور تیرے علاوہ سب سے اسمید تو ڑدی ہے تو ہی ہے جو میری فریادکو پہنچا ہے اور تو نے طوفائی اہروں سے شجات عطاکی ہے اے خدا تو ہی ہر انسیار سے ہو ہی میرا آخری مقصد ہے تو ہی میر اسلوب ہے۔



حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا

اللہ تعالیٰ میرے قاتلوں پرا ہے حاتم مسلط کرے گا جوانہیں ذلیل کرے گا

اللہ تعالیٰ میر اطرزعمل تمہارے لیے ایک نمونہ ہے

میر قبل کے بعد تمہیں کوئی پناہ کی جگہیں ملے گ

# ﴿ روز عاشوره امام حسين عياسه كايبلا خطاب ﴾

ایهاا لناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی وحتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری وصدقتم قولی واعطیتمو نی النصف من انفسکم کنتم بذلک اسعد ولم یکن لکم علی سبیل وان لم تقبلوا منی العذر ولم تعطوا النصف من انفسکم فاجمعواامر کم وشرکاء کم ثم لا یکن امر کم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون ان ولیی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین.

(اہام حسین طیاللام اپنے شکری صف بندی کرنے کے بعد اپنے خیام میں واپس تشریف لاے اور پھر اپنے گوڑے پر ہاند آ واز سے عمر بن سعد کے شکر سے مخاطب ہو کرفر مایا)

ترجمہ اے لوگو! میری بات سنو جنگ کرنے میں جلدی نہ کروتا کہ میں تہمیں تھیجت و وعظ کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کوادا کرلوں اورائے یہاں آنے کی دجہ کو بیان کروں۔

اگرآپ لوگوں نے میری بات کو تیول کر لیا اور میرے ساتھ انصاف کا راستہ اپنایا تو آپ
سعاوت اور خوش بختی کو پینچیں گے اور میرے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ بھی باتی نہیں رہے گی اور اگر
تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور میرے ساتھ ناانصافی کی تو پھرتم سارے اسکھے ہو جاؤ اور
میرے بارے میں جو تمہاری باطلانہ سوچ ہے اسے عملی جامہ پہنا ؤ۔ اور پھر جھے تم لوگ مہلت نہ
دو بہر حال تمہارے او پر بیر بات بختی ندر ہے اور میر ایا درو مددگا راور پشت پناہ خداہے اور خداوند
قرآن مجیدیں فرما تا ہے کہ وہ نیکو کاروں کا مددگار ہے۔

# ﴿ پہلے خطاب کے ابتدائی حصد کے اہم نکات ﴾

بیا یک امام اورالی رہر کا اپنے خونخوار دہمن کے سامنے اظہار ہے اور بیر جناب سید م کفرزند کی روٹن ضمیری ہے کہ انتہائی حساس حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ اتمام جمت کریں تا کہ کل کوئی

بهذكه سكح كتمين بية ندتفا

امام نے روز عاشورہ بہت سارے خطاب کے اور سب سے تفصیلی اور پہلا خطبہ یہی ہے جیسے اور پر استان کی ہے جیسے اور پر استان کی جات اور پہلو پر شمتل ہے۔ اس خطبہ کوچار حصول میں تقسیم کر رہے ہیں پہلاحصہ اس خطبہ کا مقدمہ ہے جو بیان کیا جاچکا ہے۔

# ﴿خطبه كےدوران خيام سےرونے كى آوازيں ﴾

جب یہ بات اندر خیام تک پینجی تو آپ کی بہنوں کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک پینجی تو آپ نے گفتگوروک کر حضرت عبائل ،حضرت علی اکبڑے کہا اندر جاؤ انھیں خاموش کراؤاور ساتھ ہے جملہ بھی فرمایا کہان کے گریہ کاوقت ابھی بہت پڑا ہے۔

خواتین اور بچ آپ کے تھم پر خاموش ہو گئے تو امام نے دوبارہ گفتگو شروع کی ای پہلے خطبے میں مقدمہ کے طور پر جومولًا نے فر مایا تھا اسے جاری رکھتے ہیں۔

مولافرماتے ہیں۔

عبادائله ا تقوالله وكونوا من الدُنيا على حذرفان الدُنيا لوبقيت على احدِ او بقى عليها احدُ لكانت الانبياء احق بالبقاء و اولى بالرضاء وارضى بالقضاء غير ان الله خلق الدُنيا للفناء فجد يدها بال و نعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة فتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوالله لعلكم تفلحون.

ايها المناس ان الملمة تعالى خلق الدُنيافجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حالٍ فالمغرور من غرته والشقى من فتنته فلا تغرنكم هذه الدُنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها وتخيب طمع من طمع فيها واريكم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله فيه عليكم واعرض بوجهه الكريم عنكم واحل بكم نقمته تعم الرب ربنا و بتس العبيد انتم اقررتم بالطاعة وامنتم بالوسول محمد نم انكم زحفتم الى ذريته و عترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان

فأنساكم ذكرالله العظيم فتباً لكم ولما تريدون اناالله وانا اليه راجعون هولاء قوم كفروا بعد ايما نهم فبعداً للقوم الظالمين.

ترجمہ کا اے بندگان خدا تقوی اختیار کروؤنیا سے چوکے رہواگر یہ طے ہوتا کہ ماری وُنیا کسی ایک کودے دی جائے یا کوئی فرد بھیشہ اس وُنیا میں رہے تو پیغیمراس وُنیا میں باقی رہنے کے لئے نیادہ لائق مضادریا دہ پہندیدہ تھالیکن ایسا ہر گرخییں ہے کیونکہ خدا وندنے وُنیا کوفنا ہونے کے لئے خلق فرمایا ہے۔ وُنیا کی ہری چیز نے پرانا ہونا ہے اور دُنیا کی تعتوں نے ختم ہوتا ہے دُنیا کی خوشی اور مسرت نے فم واندوہ میں بدل جانا ہے دونیا ایک حقق اور مسرت نے فم واندوہ میں بدل جانا ہے دونیا ایک وقتی گھرہے عارضی قرارگاہ ہے اپنی آخرت کے لئے سامان تیار کرلواور آخرت کا بہترین سامان خدا کا خوف اور تقوی ہے۔

لوگو! خداد تدنے وُنیا کوفٹا ہونے والا اور ختم ہونے والا گھر قرار دیا ہے وُنیا اپنے اندر رہنے والوں کو بدلتی رہتی ہے اور ان کی حالت کو تبدیل کرتی رہتی ہے اصل دھو کے میں وہ ہے جو وُنیا سے وھو کہ کھائے اور بد بخت وہ ہے جو دنیا کے جال میں پھنس جائے۔

لوگو! دُنیاتم کودهوکدنددے کیونکہ جس کسی نے دُنیا کاسہارالیا دُنیا نے اسے ناامید کیا اور جس کسی نے دُنیا کالاللے کیا دُنیا نے اسے مایوں کیا۔

لوگوااس وقت تم نے ایک الی بات پر آپس میں پیان باندھ لیا ہے جس سے تم نے خدا کے خضب کو للکارا ہے اور اس وجہ سے تم لوگ کتنے برے ہوتم لوگ خدا کے خف کے سامنے سر جھ کا چکے ہواس کے بغیر گرا کی اللہ تعالی کے پغیر کی اولاڈ اور ان کے اہل ہو۔ اس کے پغیر گرا کی اولاڈ اور ان کے اہل بیٹ کوئی کرنے کے لئے اکھے ہو گئے ہوتھا رے اوپر شیطان غالب آگیا ہے اور اس نے تہیں اللہ کی یاد بھلادی ہے بھٹکار ہوتم پر نگ وعار ہوتم پر اور تہارے مقصد پر۔

اناالله وانا اليه راجعون.

ادر پھر بیدہ لوگ ہیں جنھول نے ایمان کے بعد کفر اختیار کرلیا ہے ظالموں پر خدا کا غضب ہے اور ظالموں سے خدا کی رحمت دور ہے۔

# ﴿المَاكَات

اما م نے اپنے پہلے خطبے کے اس بیان میں وُنیا کی بے ثباتی ، اس کی نیرنگی کو بیان کیا ہے جو
کو فے والوں کی بدیختی کا سبب تھادشمن کے سامنے آخرت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایسے افراد جو
اصلاح اور درست ہونے کے قابل ہیں ان کوموقع فراہم کیا ہے۔ تا کہ وہ ہدایت کے راستہ پر
آ جائیں۔ اس خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ايها الساس انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها وانظروا هل تحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؟ الست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه واول المومنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه ؟ اوليس حمزه سيد الشهداء عم ابى ؟ اوليس جعفر الطيار عمى ؟ اولم يبلغكم قول رسول الله لى ولا خي هذان سيدا شباب اهل الجنة؟ فأن صدقتموني بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقث عليه اهله وتضربه من اختلفه وأن كذبتموني فأن فيكم من أن سئلتموه عن ذلك اخبر كم سلوا جابربن وان كذبتموني فأن فيكم من أن سئلتموه عن ذلك اخبر كم سلوا جابربن وانس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لى ولا خي اما في هذا حاجزلكم عن سفك دمي.

امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ کے تیسرے حصہ میں اپنے تعارف کوسامنے رکھ کر کوفیوں و شامیوں کوفیجت وموعظہ فرمایا۔

امامٌ فرماتے ہیں۔

''اے لوگو! ذرا جھے یہ بات تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ پھر ذراا پنے متعلق سوچواورا پی ندمت خود کرو اس تناظر میں کیا تمہارے لئے میر آئل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا تمہارے لئے جائز ہے ؟ بھے بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹائیس ہوں؟ کیا شن تمہارے بیغیر کے وصی اوران کے بچیاز او بھائی کا بیٹائیس ہوں؟ کیا میں اس کا بیٹائیس ہوں جوتمام مسلمانوں سے پہلے ایمان لاے؟ اورسب سے پہلے پینیبرا کرم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ۔کیا حضرت حزہ سیدالشہد اء میرے بابا کے پچانہیں؟ کیا حضرت جعفر طیاڈ میرے پچانہیں ہیں؟ کیاتم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں حضرت پینیبرا کرم کے اس فرمان کوئییں سناہے کہ آپ نے فرمایا۔

بیدو [حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں اگرتم لوگ میری باتوں کی تصدیق کروتو بیدا یے حقائق ہیں کہ جن کا انکار ممکن نہیں ہے اور ان میں ذرابر ابر خلاف حقیقت نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے دن سے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ خداوند جھوٹوں پر غضب ناک ہوتا ہے اور جھوٹ کے نقصان کوخود جھوٹ بولنے کی طرف پلٹا دیتا ہے۔

اور اگرتم بھے جھلاتے ہواور میری بات کی تقد این نہیں کرتے ہوتو مسلمانوں کے درمیان ایسے اصحاب پیٹیمرموجود ہیں جن سے آپ ان حقائق کے بارے سوال کر سکتے ہو۔

تم جابرا بن عبدانلدانصاری سے پوچھاو، ابوسعید خدری سے پوچھاو، تصل بن سعد ساعدی سے پوچھاو، ندین ارقم سے پوچھاو، انس بن مالک سے پوچھاو، کہ ان سب نے میر سے اور میڑ بے بھائی کے بارے پیٹیمرا کرم سے میہ جملے (کہ حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں) سنے بیان کی بارے پیٹیمرا کرم سے میہ جملے (کہ حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں) سنے بیاں کیا یہی ایک جملہ جمہیں میرے خون ناحق کو بہانے سے مانع در کاوٹ کے لیے کافی نہیں ہے۔

## ﴿ نَاتٍ ﴾

ا۔اہام حسین علیہ المام اپنی اس گفتگو یس بنوامیہ کے گماشتوں کی طرف سے جوز ہر یلا پروپیگنڈہ اہام حسین کے خلاف تھا اس کا جواب اپنے خاندانی کا رناموں کا ذکر کر کے اور امت کے درمیان اپنی مسلم حیثیت کو بیان کر کے درمیان کر کے اخیاں کر کے درمیان کر کے انہیں مرسکتا ایسے مطالب بیان کر کے انہیں متوجہ کیا کہتم سب غلطی پر ہواور تمیں میر بے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہیے بیان کر کے انہیں متوجہ کیا کہتم سب غلطی پر ہواور تمیں میر بے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہیے کا دام حسین نے اپنے ان فضائل اور خصوصیات کو بیان کر کے سادہ اند کیش مسلمانوں کو تعجیل معلوم رہے کہ اگرتم یہ خیال کررہے کہ ہمارا قیام مسلمانوں کے مفاوات کے خلاف ہے تو تمہیں معلوم رہے کہ اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑ ھاہے اور ہماری کو شھوں سے اسلام تمہارے تک پہنچاہے اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑ ھاہے اور ہماری کو شھوں سے اسلام تمہارے تک پہنچاہے

جس دن میرے باباعلیٰ نے اسلام قبول کیا اس دن تمہارے نام نہاد خلیفہ یزید بن ملعون کے آباوآ جداد تو الجادو کفر کی وادی میں زندگی گر ارر ہے تھے جن کوتم اسلام کا حامی مجھ رہے ہواوران کی خاطر تلوار اُٹھائی ہے مینہ فقط اسلام کے خالفین کی صف میں تھے بلکہ پیٹیم راسلام کے خلاف جنگیں منظم کرنے والے اور جنگوں کی سربراہی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی میرے بزرگون نے اس وقت ان اسلام دشنوں کے خلاف شہادت تک جنگ اُڑی۔

سے بھلاکس طرح ہوسکتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ یفر مادیں کہ وہ جنتی جوانوں کے سروار ہیں وہ اسلام کو چھوڑ ویں کل تک جواسلام کے سخت ترین دشمن تھے آج وہ اسلام کا درو لے کراُ تھے ہیں سیسب پروپیگنڈ ہے اورایک دوسرے انداز سے سے وہ اسلام اوراسلام کے رہبراں کے خلاف میدان میں اترے ہیں تم غافل ہو، دھوکہ میں ہو، جاگواور اس بڑے جرم کے ارتکاب سے باز آجاؤاسلام دشمنوں کیلئے مدونہ بنواسلام کے بانیوں کے پاس واپس آجاؤ۔



# تحقیقی اعدادوشار دنیائے قتر بباسترہ کروڑانسانوں کے نام لفظ حمین سے مرکب ہیں دنیائے دن اور رات میں تقر ببا حسین تخیینا 85 کروڑ مرتبہ بولا جاتا ہے اور 53 کروڑ مرتبہ تر بیس آتا ہے کی ہرمنٹ میں نام حسین پر 93 ہزار مرتبہ درودو سلام پڑھا جاتا ہے ہرسال میں تخیینا 63 لاکھا نسان قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں دنیا کی 82 مروجہ زبانوں میں ذکر شہادت حسین ہوتا ہے ہرمنٹ میں تین مجالس عزادنیا کے کی ذکری گوشہ میں ہوتی ہیں ہرمنٹ میں تین مجالس عزادنیا کے کی ذکری گوشہ میں ہوتی ہیں

﴿ امام حسين عليه اللهم ك خطاب كا .... شمر لعن كى طرف سے جواب ﴾

جب امام حسین علی السام اس جگه پر پنچے تو شمر بن ذی الجوثن جو کوفیوں کے لشکر یوں کے مانڈروں سے تھا اس میں کہ اور ہوجائے کمانڈروں سے تھا اس فیڈ کھا کہ ہوسکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کا اثر سیان علیہ السلام کی اور انہیں امام حسین علیہ السلام کی علیہ السلام کی بات کوکائے کی سازش کی اس ضبیث نے بلند آواز سے کہا،

هو يعبدالله على حرف ان كان يدري مايقول

(نفل کفر کفر نہ ہاشد)وہ گمراہی پر ہےاوراسے پیت<sup>نہیں</sup> ہے کہوہ کیا کہدر ہاہیے جناب حبیب ابن مظاہر نے شمر ملعون کے اس گتا خانہ جملہ کا جواب اس طرح دیا۔

وانت تعبدالله على سبعين حرفاً

سخت گرائی میں تو تو اخود ہے اور تو ل ج کہدرہاہے کہ قون امام ہادی علیہ اللام کی بات کوئیں سمجھ دہا کیونی میں تو سمجھ دہا کیونکہ خداوند عالم نے تیرے دل پر گرائی کا شمیدلگا دیا ہے توں اُلٹے دل والا گراہ و بد بخت ہے۔

پھراہام حسین طیالام نے ان ملاعین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہیں میری ان تمام
ہاتوں میں شک ہےتو کیاس میں بھی کوئی شک ہے کہ شرق ومغرب کے درمیان رسول اللہ کی بٹی
کامیر ہے سواکوئی اور فرزند ہے؟ تم میں اور نہ بی تمہار ہے اغیار میں کوئی ہے میں بی تمہار ہے
نی کی بٹی کا بیٹا ہوں اچھاتم سب مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہاراکوئی قبل کیا ہے؟ جس کاتم مجھ
سے بدلہ لین چاہتے ہویا میں نے تم میں سے کسی کا مال دبایا ہے کہ تم اس وجہ سے میرے خلاف
ہوگئے ہو۔یا میں نے کسی کوزشی کیا ہے کہ تم اس کا تا وان لین چاہے ہو؟

مولاً كى باتول كوتمام ك رب مصليكن كى في كوئى جواب ندديا\_

 گرم ہے جب آپ آئیں گے واکی آمادہ اور تیار شکر آپ کی مدے لیے موجود ہوگا۔ پس آپ ماری طرف فور ا آجائے

ان سب نے جواب میں کہا ہم نے ایسااقد امنہیں کیا پھرامام حسین علیہ اللام نے فرمایا: اگر میں متہمیں نا پہند ہوں اور میر اساتھ نہیں دینا چاہتے تو تم مجھے چھوڑ دوتا کہ میں تم سے دور کسی امن کی جگہ برچلا جاؤں۔

قیس بن افعث: اے حسین ملی اللام کیا آپ اپنے ابن عم کے فرزندوں کے حکم کو تسلیم نہیں کر لیتے کیونکہ وہ آپ کے بارے میں رویڈ نیس اپنا ئیں گے گر ایسار ویہ جیسے آپ جا ہیں گے اور ان کی طرف سے آپ کوکوئی نقصان نہ پنچے گا۔

امام حسین علیالسلام تو بھی اپنے بھائی کی طرح ہے (لیتی محمد بن اشعث کی طرح مسمحمد کی بہن جعدہ تھی جوایام حسن علیالسلام کی بیوی تھیں اوراس نے آپ کوڑھر دے کرشہید کیا اور حجمہ بن اشعث نے حضرت مسلم کوایان دی لیکن اس بیمل شرکرسکا)

تیراکیا خیال ہے؟ کہ بنی ہافتم تجھ سے سلم بن عقبل کے خون سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ رکھتے ہیں؟

( کیونکہ تھ بن اشعب نے کوفہ میں حضرت مسلم پرلشکرکٹی کر کے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے پاس لے آئے اور حضرت مسلم کے قل کے اسباب فراہم کئے )

ا م حسين عيائله: لا والله لا اعطيهم بيدى اعطاء الذليل ولا اقراقوار العبيد اولاد افر فرار العبيد

نہیں خدا کی تم ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا میں ان کے ذلیل ہاتھوں میں اپناہا تھ نہیں دوں گا اور ضدی غلاموں جیسا ان کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ خلاموں جیسا ان کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ نہیں میں ان سے غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ آپ نے عقبہ بن سمعان کواپی تاقہ دی اور مولًا اپنے خیام کی طرف والیس آگئے جب کہ دشمن کی افواج نے آپ کی طرف بڑھنا تمروع کردیا۔

( بحوالة تاريخ الطبري جس ٨٠ ١١١ رشادك ١٣٣٠ لكال في الثاريخ جس ٢١ ٥٠ عار الافوارج ١٣٥٥)

# ﴿ امامٌ كى طرف سے بار باراتمام جت ﴾

حضرت امام حسین ملیدالدام نے جب دیکھا کہ دیمن پوری طرح جنگ کے لئے آمادہ ہے اور آئی کے ختام میں آپ کے بچوں تک کے لئے پانی روگ دیا گیا ہے اور دیمن بس ایک اشارہ کے انتظار میں ہے جیسے انہیں تھم ملے گا حملہ شروع کردیں گے لیکن جیسا کہ امام حسین عیدالدام نے کر بلا میں بہتی کرفر مایا تھا کہ آپ خود جنگ کا آغاز نہیں کریں گے بلکہ آپ جا ہے تھے کہ جتنا ہوسکے وعظ وضیحت کریں ۔ آپ جا ہے جے کہ حق اور باطل کی انھیں پہچان کروا کیں تا کہ امام کے خون ناحق بہانے میں اعلی میں کوئی شرکت نہ کریں اور بغیر توجہ اور آگاہی کے ہمیشہ کی بریختی میں نہ جا گریں۔ بہانے میں لاعلی میں کوئی شرکت نہ کریں اور بغیر توجہ اور آگاہی کے ہمیشہ کی بریختی میں نہ جا گریں۔

# ﴿ حضرت امام مسين طيه اللام اورقر آن ﴾

سیطان حوزی نے اپنے تذکرہ الخواص میں لکھاہے کہ جب امام حسین ملیا ادراس انے دیکھا کہ
اہل کوفہ کا آپ گوتی کرنے پراصرار ہے و آپ نے قر آن شریف اٹھایا اوراس کو کھولا اورا ہے اپنے
سر پر رکھا اور دشن کی صفول کے سامنے آکر بلند آواز میں آخییں کہا میرے اور تمہارے درمیان سے
کتاب خداد دکھ '' ہے سیکتاب فیصلہ دے گی اور میرے نا نارسول اللہ فیصلہ دیں گے۔
لوگو! کس جرم میں میرے خون کو حلال سمجھ کر بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے بیفیمر کی بیٹی کا
بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے نا ناسے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق نہیں سنا؟ کہ آپ
نیڈ نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے نا ناسے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق نہیں سنا؟ کہ آپ
کرتے ہوتو جاہر بن عبداللہ انصاری زید بن ارقم ابوسعیہ خدری سے جاکر یو چھلو کیا جعفر

گرلوگوں میں ہے کسی ایک نے بھی آپ کی بات کا جواب نددیا۔ ان لوگوں پرخاموثی طاری ہوگئ۔ شمر لعن نے بلند آواز ہے کہاتم تو ابھی جھنم میں وار دہوگ (معاذ اللہ) امام حسین نے اس کے جواب میں کہا اللہ اکبر امیر ہے ناتا نے جھے خواب میں خبر دی ہے کہ ایک کتامیر ہے اہل بیٹ کا خون جائے ورمعلوم ایسا ہوتا ہے وہ کتے تم ہی ہو

طیارمیرے بچانہیں ہیں؟

# ﴿ روز عاشوراامام حسين عليه الله كادوسراخطاب ﴾

ويملكم ماعمليكم ان تنصتوا الى فتسمعوا قولي وانما ادعوكم الى سبيل الوشادفمن اطاعتني كان من المرشدين ومن عصائي كان من المهلكين و كلكم عاص لامرى غير مستمع لقولي قدانخز لست عطتياتكم من الحوام وملئت بطونكم من الحرام فطمع الله على قلوبكم ويلكم الاتنصنون الاتسمعون؟تبالكم اتتها الجماعة وترحا افحين استصر ختمونا ولهين متحيرين فاصر خساكم مودين مستعدين سللتم علينا سيفافي رقابنا وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدو كم وعدونا فاصبحتم الباعلي اولبائكم وبداعليهم لا عدائكم بغير عدل افشوه فيكم ولا اقل اصبح لكم فيهم الا الحرام من الدنيا انا لوكم وخسيسن عيش طمعنم فيه من حدث كان منا ولاراى تقبل لنا مهلا لكم الوثلان اذكرهممنونا تركتمونا فتجهزتم والسيف لم يشهر والجاش طامن والراي لم يستصحف ولكن اسرعتم علينا كطيرة الدباء وتداعيتم الينا كتداعي النفراش فقيحاً لكم فانماانتم من طواغيت الامة وشذاذ الاحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الاثام ومحرفي الكتاب ومطفى السنن وقتلة اولاد الانبيا ء ومبيري عترية الاوصيا وملحقي العهار بالنسب ومودى المومنين وصراخ ائمة المستهزين الذين جعلوا القرآن عضين.

## ﴿روز عاشور دوس بخطاب كالرجمه ﴾

خوارز می تحریر کرتے ہیں کہ کر بلاء میں جب دونوں لشکر آ منے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جنگ کی تیاری کھمل ہوگئی، عمر بن سعد کے لشکر بوں نے اپنے اپنے پر چم اہرادیئے اور جنگ کے طبل بجا دیے۔ ہر طرف شور وغل بیا تھا اور دشمنوں کی افواج نے امام حسین علی الملام کے خیام کو تین اطراف ے گھرے میں لے لمیا تھا اور ایک طرف امام حسین عید الملام اپنے ایک موسے کم بچے جوان بوڑ ھے

جانثاروں کے ہمراہ حزب اللہ کی نمائندگی کررہے تھے دشمن نے آپ نے خیام کواور آپ کے انصار کواس طرح اپنے تھیرے میں لے رکھاتھا جس ظرح اٹکوٹھی میں تکیینہ۔

اس منظر میں امام حسین علیہ اللام اپنے تشکر کے در میان سے باہر تشریف لاتے ہیں اور دیمن کی صفول کے بالمقابل کھڑ ہے ہوکران سے خاموش ہونے کا فرماتے ہیں اور یہ کہ وہ آپ کی بات کو سنیں لیکن ان کی طرف سے شور وغو غاجاری رہا کان پڑی آ واز سنائی نددیتی تھی آپ نے ان جملوں کے ساتھ انہیں وعوت سکوت دی۔

ام مسین کی طرف سے عمر بن سعد کے شکر یوں کو خاموش ہونے کی تلقین کی تم پر صداافسوں!! تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہوتا کہ میری گفتگو جو کہ تمہارے واسطے رشد و ہدایت کا سر ما یہ ہاں ہے فائدہ اُٹھا لو میری بات سنو جو بھی میری پر وی تمہارے واسطے رشد و ہدایت کا سر ما یہ ہاں ہے فائدہ اُٹھا لو میری بات سنو جو بھی میری باقر مانی کرے گا وہ خوش بخت اور سعاوت مند ہوگا جو بھی میری نافر مانی کرے گا وہ خوش بخت اور سعاوت مند ہوگا جو بھی میری نافر مانی کرے گا وہ بلاک ہو نیوالوں میں سے ہوگا ۔ تم قو سب معصیت کا رہو ۔ آور سب نے سرشی کی ہے اور میرے نافر مان ہوا ور میرے دستور کی مخالفت کر رہے ہو ۔ جب میں تم ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو تم میری بات کو نیوس سنتے ہو جی ہاں!! یہ ان تحالف اور صدایا کا متیجہ ہے جو مال حرام سے تمہیں ملے ہیں اور وہ حرام لقے جن سے تمہارے شکم پر ہیں ، ناچا مز مال جس سے تم نے اپنی غذا کیں تیار کی ہیں خدا و ند کے اس طرح تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تمہارے او پر پولکار ہو وائے ہو تم پر تم چپ کیوں نہیں ہو جاتے ہو۔

جب امام حسین ملیاللام کی گفتگواس مقام تک پیٹی تو عمر بن سعد ملعون کے لشکر بول نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی اور کہا کہ کچھ در کے لئے چپ کیول نہیں ہوجاتے ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو آمادہ کیا کہ وہ کچھ در کے لئے چپ ہوجا کیں ۔ اور امام حسین ملیاللام کی گفتگوکوسن لیک دوسرے کو آمادہ کیا کہ وہ بیورے لشکر پر خاموثی طاری ہوگی ہر طرف سے سکوت چھا گیا تو گیس کہ وہ کیا گارتی ہے آتے نے آت ہے آتی میں جب بورے لشکر پر خاموثی طاری ہوگی ہر طرف سے سکوت چھا گیا تو آتے نے آت ہے آتی ہے آتے ہے۔

# ﴿ كوفيوں كى خاموثى كے بعدامامٌ كا خطاب ﴾

ا بے لوگوا تم پر ذلت خوار گی خم واندوہ ہمیشہ سابیا آگلن رہے حسرت ویاس تم ہے بھی دور نہ ہوتم نے بڑے شوق ہے جمیں اپنی مدد کیلئے بلایا اور جب ہم نے تمہاری فریاد کا مثبت جواب دیا اور تیزی كساته بمتبارى مددكيلية آكت تووه تلواري جو بهارے لئے بين ان كوتم في بهارت خلاف أنها لیا ہے اور وشنی کی آگ جے ہمارے مشترک دشن روش کیا تھااسے تم نے ہمارے ظلاف بھڑ کا ویا ہے اپنے دشمنوں کے مدد گارین گئے ہواورائے ساتھ مل کرایے رہبروں اوراماموں کےخلاف أخُد كمرْ بهوئ بوبغيركسى وجيه يحتم نے ايها كيا ہے نہ تو تمہارے دشن نے كوئى عادلا نہا قدام كيا ب اورنہ ہی تمہارے مفاد کیلئے کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی ان سے تمہیں خیر اور بھلائی کی کوئی تو تع دامید ہے گروہ حرام لقمہ جوانہیں نے تمہار ہے طقوں میں ڈالا ہے اور مختصر ذلت بارزندگی ہے جس يرتم نے ليجائى ہوئى آئىميں گاڑھ ركھى بين تھوڑاسوچوڈ راسكون كردآ رام سے بيٹھوتم پرافسوں ہے كہ تم نے ہم سے منہ موڑلیا ہے اور ہماری ٹھرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے بغیر کسی دجہ سے نہ تو ہم سے کوئی غلطی سرز دہوئی ہے اور نہ بی تم نے ہم سے غلط فیصلہ یا غلط عقیدہ کا مشاہرہ کیا ہے جس وقت تلوارین نیام مین تھیں دل پرسکون تھے رای اورعقیدہ اپنی جگہ پر موجود و ثابت تھا اس و دت تم ثلث ی دل کی مانند ہرطرف سے ہمارے یاس جوم کرآئے اور پروانوں کی طرح ہرطرف سے ہمیں گیرے میں لےلیا تنہارے چیرے سیاہ ہوں کتم اس امت کے سرکشوں ہے ہو تم فاسد جماعتوں کے بیج کھیج ہو کہ جنہوں نے قرآن کو پیٹھ کردی ہے۔ شیطانی سوچ تم پرمسلط ہے اس راستہ سے دار دہوئے ہوتم جنایت کارول سے ہو، مجرم ہو، کتاب خدا کی تحریف کرنے والے ہو، سنتوں کو خاموش کرنے والے ہو، پیٹیبروں کے فرزندوں کو آل کرنے والے ہو پیٹیبروں کے اوصیاء كنسل كثى كرنے والول سے بوء تم ان سے بوجوز نازادوں كواسين ساتھ لى كرنے والے ہيں، مومنوں کواذیت اور تکالیف پینچانے والے ہیں اور پریشان حالوں کی فریا وکو پہنچے والے رہروں کا نداق اڑائے والے ہیں ان کے ساتھ ہوگئے ہوجنہوں نے قرآن کا نداق اوراس کا تشخر اڑایا

وانتم ابن حرب واشياعه تعتمدون واتانا تخذاون اجل والله الخذل فيكم معروف وشجت عليه عروفكم وتوارثنه اصولكم وفروعكم ونبتت عليه قلوبكم وخشيت به صدوركم فكنتم اخبث شجرة شجى للناظر واكلة للغاصب الالعنة الله على الناكچين الذين ينقضون الايمان بعدتوكيدها وقدجعلتم الله عليكم كفيلا فانتم والله هم الا ان الدعى بن الدعى قدركر بين النتيين بين السلة ولمذلة وهيهات منا الذلة يانبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طات وطهرت واتوف حمية ونفوس أبية من ان تؤثر طاعه الله المنام على مصارع الكرام الا انى قد اعذرت وانذرت الاانى زاحف بهذه الاسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.

فان نهزم فهزامون قدما وان نهزم فغيرمهزمينا وما ان طبنا جبن ولكن منايانا و دولة اخرينا

فقل للشامتين بسننأ أفسقوا سبلقى الشامتون كما لقينا

ازاماالموت رقع عن اناس بكلكله اناخ باخرينا

اماوالله لا تلبشون بعد الا كريشما يركب الفرس حتى تدوربكم دورالرحى وتقلق بكم قلق المحور عهده عهده السى ابسى عن جدى رسول الله فاجمعوا امركم وشركائكم چم لايكن امركم عليكم عمة ثم اقضوا الى والا تنظرون انى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو اخذبنا صيتها ان ربى على صراط مستقيم.

اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سين كسنى يوسف وسلط عليهم احداقتلة وضربة بضربة عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة فلايدع فيهم احداقتلة وضربة بضربة ينتقم لى ولا وليسائى ولا هل بيتى واشياعي منهم فانهم كذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك توكلنا واليك المصير.

#### ﴿ خطبه كے دوس عصد كاتر جمه ﴾

امام حسین علیہ السلام نے اس خطبہ کے پہلے حصہ میں منطقی انداز سے کو فیوں کوجھنجھوڑا ہے اوران کی کوتاہ اندلیثی ، اٹکے انحراف، باطل پرستوں کے ساتھی بننے کا تذکرہ کیا ہے اور بیہ کہ انکا بیہ فیصلہ بغیر کسی دلیل کے ہے، وہ گمراہ ہیں اورا نکاٹھکا نہ جہنم ہے۔

ای خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے اس کے اگلے حصہ پیس فرماتے ہیں اس وقت ہم فرزند حرب (برید بن معاویہ بن ابوسفیان حرب) اوراس کے شیعوں پر اعتاد کر چکے ہواور ہم نے ہماری مدوو لاریہ بن معاویہ بن ابوسفیان حرب) اوراس کے شیعوں پر اعتاد کر چکے ہواور ہم نے ہماری مدوف ہے تھرات ہے ہاتھ اٹھالیا ہے جی ہاں خداکی قسم ایسانی ہے تم ہے غداری ، دھو کہ دبی معروف ہم تہمارے رگ ویے میں عہد شکنی اور بے وفائی رائے ہے تہماری اصل ہو یا فرع تم ایسا خبیث درخت ہو جو غداری اوردھو کہ دبی پر پروان چڑھا ہے تہمارے دال اس بری عادت پر قائم بیں تہمارے افکاراسی پر استوار بیں اور تم تو مالی کے اس نامبارک میوہ کی ما نشد ہو جوا ہے باغبان کے گوگر ہے جبکہ ظالم و شمر کر چور کیلئے اس کا ذا کقہ شرین اور لذت بحش ہے خدا کی لعنت ہے کا گوگر ہے جبکہ ظالم و شمر کر چور کیلئے اس کا ذا کقہ شرین اور لذت بحش ہے خدا کی لعنت ہے ہیاں کو تو ڈ ڈ الا ہے بہد و بیان پر خدا کو فیل وضامن اور گواہ قرار دیا تھا ،خدا کی قسم تم بیان شمنی کرنے والوں ہے جہد و بیان پر خدا کو فیل وضامن اور گواہ قرار دیا تھا ،خدا کی قسم تم بیان شمنی کرنے والوں سے ہو۔

آگاہ ہوجاؤاس رؤیل کمینے (عبیداللہ) کمینے اور رؤیل (زیاد) کے بیٹے نے مجھے دوباتوں میں ایک کے انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے یا تلوار یاؤلت سیبات ہم سے بہت دور ہے کہ ہم ذلت قبول کرلیں کیونکہ خداوند کے لیے پیغیرا کرم اور موشین کیلئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ذلت قبول کریں، پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ گودیاں اور باغیرت باباؤں کے باغیرت افکار ہمارے لئے یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت قبول کریں اور کمینوں ، ر ذیلوں اور گھٹیا صفت والوں کے لئے یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت قبول کریں اور کمینوں ، ر ذیلوں اور گھٹیا صفت والوں کے آگے جسک جا کمیں اور ان کی اطاعت کرلیں ہم اس پستی کو باکر امت مقتل پر مقدم نہیں کرسکتے تم سب آگاہ ہوجاؤ میں اس چھوٹی می جماعت کے ہمراہ اور ایخ تیار ہوں۔ مدووعدہ کرکے چھوڑ جانے والوں کے باوجود اور کیلئے تیار ہوں۔

اس کے بعدامام نے کچھاشعار پڑھے جنکا ترجمہ یہے۔

ا ۲۰ اگر ہم اینے دسمن پر ظاہری طور پر کامیاب ہو گئے تو کل بھی تو ہم ہی کامیاب ہوئے تھے اور اگر ظاہری شکست کھاجا کیں تو بھی شکست ہمارامقدر نہیں ہے اور نہ ہی ڈر ہماراشیوہ ہے لیکن اور اگر ظاہری شکست کھاجا کیں تو بھی شکست ہمارامقد رنہیں کہ ظاہری طور پر ہمارے دشمن کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔

۳۔جوآج ہاری فدمت کردہے ہیں اور ہمیں ملامت کرتے ہیں ان سے یہ بات کہدو کہتم بھی تیار رہوکل تنہیں بھی ہماری طرح شانت وملامت کرنے والوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

۴ - کیونکہ جب موت اپنے اونٹ کوا میک درواز ہ ہے اُٹھا لیتی ہےتو وہ اس اونٹ کو دوسر ہے درواز ہ بر جا کر بٹھادیتی ہے۔

اس کے بعدامام حسین ملیاللام نے فرمایا:

''آگاہ ہوجاؤ اس جنگ کے بعد تمہیں مہلت نہیں دی جائے گ تا کہ تم اپنی مراد کی سواری پر سوار ہوسکو گراتی دیر کہ جس قدر ایک گھوڑے سوار اپنے گھوڑے پر سوار رہتا ہے بہاں تک کہ حواد ثات کی چکی آپ کو گھمائے گی اور چک کے مرکزی چھرکی ما نندتم اس گرداب بیں آؤگ اور تھی میرے اور تم مصطرب و پر بیشان ہوگے بیدوہ عہد و بیان ہے جو میرے بابا علی علیہ السلام نے میرے نانارسول اللہ سلی اللہ علیہ والد ہم سے میرے لئے بیان کیا ہے بس تم اپنے ہم قکروں کے ہاتھوں میں باتھ دواور اپنے باطلانہ فیصلہ کو میرے بارے جاری کر دجبکہ تمہارے او پر دوشن ہو چکا ہے کہتم اپنے اقدام میں خت فلطی پر ہواور تم جھے اب مہلت مت دوش اپنے رت پر جو کہ تمہارا بھی خدا ہوگی اقدام میں خت فلطی پر ہواور تم جھے اب مہلت مت دوش اپنے رت پر جو کہ تمہارا بھی خدا ہوگی اور کھروں مرکز کت کرنے والے کا اختیاراتی کے پاس ہے میرا خدا صراط متنقیم پر موجود ہے۔

﴿روز عاشور حضرت امام حسين عليه السام كي دعا ﴾

اس کے بعدامام حسین علیہ اللام نے ہاتھ آسان کی طرف بلند کیئے اور اس طرح اپنے رب سے عمر بن سعد کے لئکر یوں پرنفرین کی۔

اے خدابارش کے قطرات کوان سے چھین لے۔

اے خدابوسٹ کے زمانہ کے شخت سالوں کوان پرمسلط فرما۔

اے خداان پرایک تفقی نو جوان کوغلبردے جوان کو ذکت کے تلخ ترین کاسے چکھائے اوران میں ہے کسی ایک کواس کے مل کی سزادیے بغیر شرچھوڑ نے آل کے مقابل انہیں قبل کرے، مار کے مقابلے انہیں ماردے اوران سے میرااور میرے خاندان کا انتقام لے کیونکہ انہوں نے جمیں جمٹلایا ہے اور دخمن کے مقابلہ میں ہماری مددسے ہاتھ اٹھالیا ہے۔

اے خداتو بی جارارت ہے۔

اے خداہم نے تیرےاویر بھروسہ کیا ہے۔

اے خدا ہاری بازگشت اور والیسی تیری جناب ش ہے۔

#### €id=\$

ا۔ اس خطاب میں مواا حسین علیا اسلام نے حرام غذا کے برے اثر ات ہے آگاہ کیا ہے۔

۲۔ اسلام کی طاقت کو دشن نے اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے اور باطل جمیشہ دین کے راستہ سے میدان میں اثر تا ہے اور دین کے راستہ تن کی پامالی کیلئے اقد ام اٹھایا ہے۔

۳۔ مثال کے حالات سے آگاہ فر مایا ہے کو فیوں کے برے انجام کو بیان کیا ہے مختار ثقفی کے قیام اور جو پھھ اس نے کرنا ہے اس کی بابت بیان کیا ہے اور جو پھھ امالم نے فر مایا وہ سی جہوا۔

۲۔ خدا پر اعتاد واتو کل ، اپنی پاکٹر کی وطہارت اور برحق ہونے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔

۵۔ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ تم اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ عہد شکنی نہ کرنا اور ان کی انھر ت سے ہاتھ نہ کہ بی خوا ہوں جیسا ہوگا۔

۔ ہاتھ نہ کھینچا وگر نہ تمہارا حال بھی کو فیوں جیسا ہوگا۔

# ﴿حضرت امام حسين عليه اللام كي عمر ابن سعد سے كفتگو ﴾

روز عاشورہ دوسر نے خطبے کے بعدا تمام جمت کے لئے عمرا بن سعد (ملعون) کے ساتھ دومر تبہ آئی نے فات کی اور اسے سمجھایا اور فر مایا کہ جنتا بھی تیرا مالی نقصان ہوا ہم پورا کریں گےلیکن عمر بن سعد کے ذہن میں رئے کی حکومت حاصل کرنے کا جولا کچ تھا اس نے اسے روک دیا کہوہ امام کی بن سعد کے ذہن میں رئے کی حکومت حاصل کرنے کا جولا پچ تھا اس نے اسے روک دیا کہوہ امام کی بات کا اثر لے میں کی ملاقات کے بعد امام حد بعد لیہ السلام نے عمر بن سعد کوان الفاظ کے ساتھ نفرین کی۔

## ﴿ امامٌ كَي نَفْرِينٍ ﴾

الله تجقے تیرے بستر پر ذنج کرے اور تیرے او پر الیا شخص مسلط ہوجو تیرے بستر پر تیرے سرکو جدا کرے اور قیامت کے دن خدا تجقے معاف نہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ عراق کی بہت تھوڑی گندم تجھے تھے ب ہوگی۔

جس پرازراہ نداق عربین معدنے کہا تھامیرے لئے عراق کے جوہی کافی ہیں۔ دوسری مرتبہ مولًا نے پھرا سے نسخت کی اور جب اس نے اٹکار کیا تو مولًا نے کہا۔

ای عمر اتزعم انک تقتلی و یولیک ابن الدعی بلاد الری و حرجان و الله لا تنها بد لک هذا عهد معهود فاصنع ما انت صانع فانک لا تفرح بعدی بد نیاولاآخوة و کانی برأسک علی قصبة پتراماه الصبیان بالکوفقویتخدونه غرضاً بینهم ترجمه اے مرائن سعد! کیا تو خیال کرتا ہے کہ آسیبرااانعام تجے نصیب نه ہوگا اور نه بی بعد تجے رے اور جرجان کی حکومت وے گا خدا کی شم اییبرااانعام تجے نصیب نه ہوگا اور نه بی رئے گی گورٹری تجے ملے گی بیاللہ کی طرف سے ایک طے شدہ معاملہ ہے توجو پچھ کرتا چا ہتا ہے کہ لے تجھے میرے بعد دُنیاو آخرت کی خوشی نصیب نه ہوگی میں دیکھ دیا ہوں کہ تیرے سرکوکو فے کے بیک کو کرتا ہو آخرت کی خوشی نصیب نه ہوگی میں دیکھ دیا ہوں کہ تیرے سرکوکو فے عربی سعد بین کرا ہو گا کو کی اور شرکی طرف نصیب نه ہوگی میں دیکھ دیا ہوں کہ تیرے میں کو کے بیک سی سی کی توک پردکھ کرادھ اوھ گھمار ہے ہیں اور اس پر پھر برس رہے ہیں۔ عربی سعد بین کرا ہے ایکٹری طرف خصے ہوئے گئیاں کی تھیں و لیے بی ہوا اور پھر زیانے نے دیکھا کہ امام حین نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں و لیے بی ہوا

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللهم كى كوفيول سے ايك اور كفتكو ﴾

فان كنتم فى شك من هذاالقول افتشكون انى ابن بنت نبيكم فوالله مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبى غيرى فيكم ولا فى غيركم ويحكم اتطلبونى بقتيل قتلته اومال استهلكته اوبقصاص حراحة يا شئ ابن ربعى ويا حجاربن ابمحر وياقيس بن الاشغث ويايزيد بن الحارث الم تكتبوا الى ان قد اينعت الثمار واخضر الجناب وانما تقدم على جند لك مجندة

لاوالله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و لا افرمنهم فوار العبید یاعبادالله انی عذت
بربی وربکم ان توجیمون اعو ذبوبی وربکم من کل متکبر لایؤمن بیوم الحساب
اگرتههیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق پیغیرا کرم کی گفتگو بارے شک و تردید ہے تو کیاتم
اس واقعیت کے متعلق بھی مشکوک ہو کہ میں تبہارے پیغیرا کرم کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور پوری دنیا
میرے اور تبہارے درمیان کیا پیغیرا کرم کااس پورے جہاں میں کوئی اور فرزند میرے سواموجود ہے؟
میرے اور تبہاری اس فوج پر کیا میں نے تبہارے کی فرد کوئل کیا ہے کہ جس کا مال لوٹا
خون لینے کے لئے تم میرے خلاف اس جگہ اس کھٹے ہوگئے ہوگیا میں نے تم میں ہے کی کا مال لوٹا
ہے کہ جس کا بدلہ جھے سے لینا چا ہے ہو۔ کیا میں نے تم میں سے کی کوزخی کیا ہے کہ جس کا تا وان تم
میرے جا سے ہو۔

جبام صین طیاله می گفتگواس مقام پر پنجی تو پور کشکر پرسکوت طاری تھا، سنانا چھایا ہوا تھا کہ میں میں میں اللہ می گفتگواس مقام پر پنجی تو پور کشکر پرسکوت طاری تھا، سنانا چھایا ہوا تھا کہ میں میں میں اللہ میں ہونے معروف افراد جوموجود تھے کہ جنہوں نے آپ کو فور آنے کی دعوت دی تھی ان کو مخاطب کر کے آپ نے فر مایا اے شبث بن ربعی اے جاربن الجرا ہے تیس بن اشعث اے برید بن حارث کیا تم نے مجھے خط نہیں کھا تھا تمہارے خط کی عبارت رینیس تھی کہ پھل تیارے درخت مرسم روشاداب ہیں اور وقعة شاری کر دخت مرسم روشاداب ہیں اور وقعة شاری کر

رہے ہیں آپ سے لئے کوفہ میں لشکرموجود ہے۔

ان افراد کے پاس امام حسین کے سوال کا جواب موجود شدتھا کہ وہ میکہیں کہ انہوں نے اس قسم کا خطر وانٹریس کیا۔

اس موقع پرقیس بن اشعث نے بلندآ وزیش کہاا ہے حسین تم اپنے چھا کے بیٹے کی بیعت کیوں مہیں کر لیتے۔ تا کہا س مصیبت سے جان چھڑالو، کہاس صورت میں جوتم چاہو گےو، ہی ہوگا اور ذرا برابرآ پکونقصان ٹیٹن پہنچے گا۔

امام حسين عليه الدام كالثل فيصله:

اس مقام پرایک بار پھرا مام حسین علیہ الملام اپنے اٹل اور تاریخی فیصلہ کاعلان فر مایا جس کا ذکر آپ مدینہ ٹیس ولید کے در بارسے لے کراب تک کرتے آئے ہیں آپ نے فر مایا۔

خدا کی قتم میں ذلت کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دول گا اور نہ ہی غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کرون گا۔

اس کے بعد آپ نے حفزت مویٰ کے سامنے فرعون کی ہٹ دھرمی اور کجاجت کے وقت جو کچھ حفزت موٹٰی نے پڑھا تھا وہی آپ نے پڑھا۔

میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگنا ہو کہتم میری حقیقت پر بہنی گفتگو کو دور پھینک رہے ہواور پناہ مانگنا ہوں اس متکبراور مغرور سے جوروز جڑاء پرایمان نہیں رکھتا۔

#### ﴿عمروبن تجاج كوامام حسين كاجواب ﴾

اس کے ہمراہ چار ہزار افراد متھ اور بیا ہے سیا ہیوں سے کہدر ہا تھا اس کے خلاف جنگ لڑو جس نے دین کوچھوڑ دیا ہے اسے قل کروجومسلمانوں کی صفوں سے فکل گیا ہے۔

ويحك يا عمرو أعلى تحرض الناس أنحن موقنا من الدين وانت تقيم عليه؟ ستعلمون اذا قارقت اروا حنا اجسادنا من اولي صلى النار

حضرت امام حسين عليه الملام في السلعون كاس جمله كوس كريول فرمايا-

بربادی ہو تھے پراے مروا کیا تواس بہانے ہم پرتہمت لگاتا ہے؟ کہ ہم نے خدا کے دین سے

خروج کیا ہے لوگوں کو ہمارے خون بہانے پراکسار ہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کیا ہم خاندان نبوت کہ جن کے گھر میں وحی اور دین البی اتر اہے اور ہمارے خاندان کے افراد کے جہاد سے دین مضبوط ہوا ہے۔ ہم دین سے فکل گئے ہیں؟ اور تو جو تق اور باطل کی پیچان نہیں رکھتا تو خدا کے دین پر باقی ہے۔؟

نہیں ایسا ہرگزنہیں ہے جس دن ہماری جانیں ہمارے بدنوں سے جدا ہو جا کیں گی اس دن تم سمجھو کے کہآگ میں جلنے کے لائق کون ہے اورآگ کس کا مقدر ہے؟



حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

میری خاندانی نسبتیں جانتے ہوئے بھی میرے خون کو کس طرح

مباح قراردية مو؟

ہمیرےاصحاب ... زیادہ صبر کرنے والے اور وفا دارساتھی ہیں اللہ تعالیٰ تم یر ثقفی شخص کومسلط کرے گا جوتم میں سے کسی کونہیں

جھوڑ ہے گا

میں موت کوایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو تکلف دہ سمجھتا ہوں

اے معبود!اس قوم برگواہ رہناان پراپنی برکات اراضی روک کے

اے اہل عراق! اگرتم جھے انصاف نہ کرو گے تو پیتمہارے اپنے ہی

. غلاف ہوگا

#### روز عاشور:

# ﴿جنگ کے آغاز برحضرت امام حسین کااپنے ساتھیوں سے خطاب ﴾

امام حسین علی اللام جب عمومی خطب دے چکے اور عمر بن سعدے ملاقات بھی ہو چکی تو عمر بن سعد نے پہلا تیرامام حسین علیداللام کے اشکر کی طرف چلادیا اور سے جملہ کہا کہ اے میرے سیا ہیوا تم حاکم کے پاس میرے حق میں گواہی دینا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے حسین کے خیام کی طرف تیر پھینکا ہے۔

عمر بن سعد کی طرف سے تیر چلانے کے بعد ہراروں تیرخیام کی طرف بارش کے قطروں کی طرح کر کے قطروں کی طرح کرے سوائے چندافراد کے آپ کے تمام ساتھیوں کے خیموں میں تیر آ کر لگے حتی کہ خیام میں مستورآت تک بھی تیر پہنچے مولا حسین نے جب بیرحالت دیکھی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو طلب کیااور فر ملیا۔

قوموا ايها الكرام الى الموت الذى لا بدِمنه فان هذه سها م رسل القوم اليكم فوالله ما بينكم و بين الجنة والنار الا الموت يعبر بهؤ لاء الى جنا نهم و بهؤلاء الى نيرانهم

ترجمہ اے صاحبان عزت کرامت اُٹھوا موت کی طرف آگے بڑھو وہ موت جس کا سامنا ہر صورت میں کرنا ہے اس کا سامنا کرو کیونکہ یہ تیران لوگوں کی طرف سے تبہارے لئے موت کا پیغام ہیں۔

خدا کی تنم اتمهارے اور جنت اور جھنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے میموت آپ کو بہشتوں کی طرف لے جائے گی۔ اور بیان لوگوں کود کہتے ہوئے آگ کے شعلوں کی طرف لے جائے گی۔

مقل کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس مر طے پر امامؑ کے ساتھیوں نے جوانی تملہ کیا اور دونوں لشکر<del>وں میں تخت جنگ ہوئی اور جب جنگ کی گرد میر گئی تو پچپاس افر ادامامؓ کے ساتھیوں سے شہید</del> ہو<u>نچکے تھے۔</u> ﴿ حضرت امام مسين كانصاراور حضرت رسول اكرم كتعريفي كلمات

ایک دن رسول اکرم اپ اصحاب کی جماعت کے ہمراہ مدینہ کے گلی کو چوں میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ویکھا حضور پاک ان بچوں کے پاس گئے اور ایک نے کابوسہ لیا اور اس کے ساتھ بیار کیا اور پھرا سے بخل میں اٹھایا اور بیار کرنے گھے حجابہ نے دریافت کیا اس بچے کے ساتھ آپ اتن محبت کیوں فرمارہ ہیں ؟ تو حضور پاک نے فرمایا میں نے ایک دن ویکھا کہ میہ بچہ ام حسین علیا اللام کے ساتھ کھیل رہا تھا اور حسین کے پاؤں کی مٹی اُٹھا تا اور اس مٹی کوانی آئھوں اور چیرے پرلگا تا تھا۔ جھے سے بچہ پیار اسے کیونکہ سے بچہ سین میں اور جیرے پرلگا تا تھا۔ جھے سے بچہ پیار اسے کیونکہ سے بچہ سین کے ساتھ کے ساتھ کے سے بیار کرتا ہے۔

اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا جمرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ بیہ بچہ عاشورہ کے دن امام حسین <sub>طیبالطام</sub> کے ناصرین میں شامل ہوگا۔اس واقعہ سےامام حسینؑ کےانصار کی عظمت دجلالت اوران کی ہزرگواری کاانداز ہ ہوتا ہے۔ اوران کی ہزرگواری کاانداز ہ ہوتا ہے۔



حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا کال کول کے میں بھی عن المئلر نہ کرنے والے علاء کی اللہ تعالی سرزنش کرتا ہے سب سے بردی ذلت انسان کے لیے بیہ ہے کہ وہ مجبوری کی زندگی بسر کرے میں موت کوسعا دت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہے کواذیت سجھتا ہوں کی شریف انسان کے لیے موت اس وقت ذلت نہیں جب کمال کا مطمع نظر نیکی ہو خدایا توجانتا ہے کہ میراقیام نہ سلطنت کے لیے ہے خصول دولت کے لیے

## ﴿ خدا كے ناراض ہونے كے اسباب ﴾

اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلواله ولداً واشتد غضبه على النصاري اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتدغضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتدغضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم.

اما والله لما اجيبهم الى شئى مما يريدون حتى القي الله وانا مخضب بدمى اما من مغيث يغيثنا امامن ذاب يذب عن حرم رسول الله"

(جب امام حسینؑ کے بچاس کے قریب ساتھی پہلے حملے میں شہید ہوگئے۔ تو آپ نے اپنی ریش مبارک کوہاتھ میں پکڑ کریوں گفتگوفر مائی)

ترجہ خدا ایہود بول پر ناراض ہوا بہناراضگی اس وقت بخت ہوگئی جب وہ لوگ اللہ کے بیٹے کے قائل ہو نے اور بیٹے کے قائل ہوئے اور مہتاب کی پستش شروئ بچوسیوں پر خدا کا عضب سخت ہوا جب انھوں نے خدا کی جگے آفتاب اور مہتاب کی پستش شروئ کے دی کا کیک وہ قوم ہے کہ جس پر سخت ترین عذاب ہے بیوہ قوم ہے جوا بے بیٹے برگی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے کئے جمع ہوگئی ہے۔

اس کے بعدآت نے واضح الفاظ میں فرمایا۔

آگاہ رہوخدا کی قتم! میں ان کی کسی ایک بات کا بھی شبت جواب نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں اس داڑھی کواپنے خون سے خضاب کر کے خدا کی ملاقات کے لئے جاؤں۔ اس کے بعداما شم نے استفاقہ بلند کیا اور فر مایا۔

ہے کوئی مددگار جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی شخص موجو ذہیں ہے جورسول خداً کے حرم کا دفاع کرے؟
جب استفا شدگی میآ وازخوا تین نے ٹی تو انھوں نے زورز ورسے رونا شروع کر دیا۔
ایک دوایت کے مطابات مولانے دھڑے جا تا گوبھیجا کہائیس خاموش کرائیں بھی ان کے دونے کا دہتے نہیں ہے۔
امام کا استفاشہ ن کر عمر بن سعد کے لشکر شی سے دو بھائی سعد اور ابوالحقوف عمر بن سعد کے لشکر سے نظل کرامام حسین علیا المام کی طرف آگئے اور آ یہ کے ہمراہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

﴿حضرت امام حسین میالام العض اصحاب کے باس وقت آخر ﴾

ا امام حسین علیاله کا یک غلام واضح بین جوتر کی بین امام ان کے مرنے سے پہلے ان کے سر ہانے جاتے بین اوراس کے چبر ک سر ہانے جاتے بین اوراس کے چبر ک کا بوسہ لیتے بین اور این خام امام سے اس قدر پیار و محبت کو دیکھا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ جھے جبیسا کون ہے؟ جس کے رخساروں پر رسول اللہ کے فرزند کے زخسار ہوں اور اس حالت میں اس کی روح مرواز کر حاتی ہے۔

۲ کا مام حسین طیداللام کے ایک سحائی کا نام سلم بن عوجہ ہے جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے بہت بہا در تھے۔ رسول پاک کے صحائی تھے۔ حضرت سلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ سے آ کرا مام حسین علی اللام کے ساتھیوں میں شامل ہوگئے۔ جب بیر میدان میں گئے تو مولاً کو سلام کیا۔ السلام علیک یا بن رسول الله اُ اے فرز ندر سول خداً! آپ پر سلام ہو

جب حضرت مسلم بن عوجہ خون سے لت بت ہو کرز مین پرگر پڑے تو امام حسین آپ کے سر بانے پنچ اور مسلم کو کہا رحمت ک الله یا مسلم اے مسلم خدا آپ پردم کرے اور ساتھ ہی ۔ برآیت پڑھی۔

فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلواتبديلا.

تر جمہ ﴾ کچھلوگ وہ ہیں جواپناوقت گزار گئے اورا پے عہد و پیان پڑمل کیااور پچھوہ ہیں جوا تظار میں ہیںاورانھوں نے کسی تتم کی تبدیلی نہیں گی۔



﴿ مسلم بن عوسجة أورحبيب أبن مظاهر كي آيس ميس كفتكو ﴾

حبیب ؓ نے خطاب کرتے ہوئے مسلمؓ سے کہا آپ گاقل ہونا میرے لئے رنج وغم کا باعث سے کہا آپ گاقل ہونا میرے لئے رنج وغم کا باعث سے کیکن میں آپ کوخوشخری دیتا ہوں کے تھوڑی دیر بعد آپ جنت میں ہوئے مسلمؓ نے حبیب ؓ کے جواب میں فرمایا۔

خداآپ کوجزاء خیردے حبیب نے اپنی گفتگو کوجاری رکھتے ہوئے فرمایا۔

اگر جھے یفین نہ ہوتا کہ میں تھوڑی دریتک میدان میں جاؤں گا تو میں یہ بات پیند کرتا کہ آپ جھے کوئی دصیت کرتے تو مسلم نے کمزور آواز کے ساتھ امام حسین علیہ السام کی طرف دیکھا آپ کی طرف اشارہ کیا اور میرکہا۔

اے حبیب ایس مجھے وصیت کرتا ہوں کہتم خون کے آخری قطرہ تک امام حسین کو نہ چھوڑنا۔ حبیب ؓ نے یہ جواب دیا خدا کی تنم میں تیری وصیت پڑل کروں گا یہی با تیں ہور ہی تھیں کہ سلم کی روح پرواز ہوگئ۔



حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا
میں فرض کی پکار پرضرور لبیک کہوں گا
میرے لیے تل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے
کا دنیا میں خداسے ڈرنے والے کو قیامت کے دن امن وامان حاصل ہوگا
کی میں قو صرف نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جار ہا ہوں
کی جھے اپنے اسلاف (کی ملاقات) کا والہانہ اشتیاق ہے جیسے پیمقوت کو ہوست کا تھا

# ﴿عبدالله بن عمير كي ابني والده عي تفتكوا ورعمير كي بيوي كي شهادت ﴾

کلبی قبیلہ کاشخص جس کا نام عبداللہ ہے اور بیٹخص عمیر کا بیٹا ہے اس کی کنیت ابووھب ہے اور بیامام حسین علیاللام کے دوستوں میں سے ہے۔وہ اپنی بیوی اور مال کے ہمراہ امام حسین علیاللام کی مدد کے لئے کر بلا میں آگیا۔

شرلعین کی کمان میں جونو جی دستہ تھااس نے امام حسین کے باکیں جانب سپاہیوں پرحملہ کیا اس جملہ میں عبداللہ نے بہت بہا دری دکھائی اور بہت سارے سواروں اور پیادہ سپاہیوں کو واصل جہنم کیا اور اس کا دایاں ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا اور بید جمن کی قید میں آگیا دشن نے بہت وحشت ناک طریقے ہے اس کا بدن کر ری گلڑ ہے کر دیا جب عبداللہ کی بیوی خیمے ہے باہر آئی اور آئی اور آئی گا تو اس کے باہر آئی اور آئی تو ہی گئی تو اپنے شوہر کی لاش کے کلڑوں پرخود کو گرادیا۔ اور سراور چہرے کو اس کے پاکیزہ خون سے میں گئی تو اپنے شوہر کی لاش کے کلڑوں پرخود کو گرادیا۔ اور سراور چہرے کو اس کے پاکیزہ خون سے رنگین کیا اور کہتی چار ہی تھی۔

هنياًلك الجنة اسال الله الذي رزقك الجنة ان يصحبني معك

آپ کے لئے جنت نصیب ہومیری درخواست ہے اس خداسے جس نے آپ کو جنت عطا کی ہے دہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جنت میں پہنچا دے۔

اس حالت میں اس کی بیوی اس کے نعش کے نکڑوں پر بین کر رہی تھی تو شمر ملعون کا غلام سے مرافعن کے عمر پراستے زور سے مرافعن کے حکم سے ایک چا بک لے کر بڑھااور اس نے عبداللہ کی بیوی کے سر پراستے زور سے مارا کہ اس کا سر دوگر ہے ہوگیا اور وہاں پراس نے اپنے شو ہر کے ساتھ شہادت پائی اور بیروہ واحد عورت ہے جس نے کر بلا میں شہادت پائی اور پھر شمر نے عبداللہ کے سرکوالگ کیا اور اسے خیموں کی طرف بیونکا تو اس کی چر ہے سے خاک وخون اور گردکوصاف کیا اور اس کا بوسہ لیا اور اس کے خر سے سے خاک وخون اور گردکوصاف کیا اور اس کا بوسہ لیا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھائے میں کی طرف والیس پھنگ ویا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھائے موئے دی تھی کی طرف والیس پھنگ ویا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھائے موئے دی تھی کی طرف والیس پھنگ ویا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھائے موئے دی تھی تھی کی طرف والیس پھنگ ویا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھائے

ا مام حسین علیه الملام نے جب اس بوڑھی ماں کو دیکھا تو اپنے جوانوں کو تکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ

اوراسے خاطب کر کے فرمایا۔

جزيتم من اهل بيتي خيراً ارجعي الى النساء رحمك الله فقدوضع عنك الجهادلا يقطع الله رجايك جزيت من اهل بيتي خيراً.

ترجمہ: اہل بیٹ کی ولایت میں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی میں خدا آپ کو جزائے خیرعطا کرے خیموں کی طرف واپس چلی جاو آپ پر جہاد فرض نہیں ہے۔

عبدالله كالامام كيحكم كعطابق واليسآ من اوريه كهدري تقى

اللهم لاتقطع رجائي.

ا الله ميرى الميد كوفتم ندكرنا\_

امام مسينً نے جواب ميل فر مايا۔

لايقطع من رجائك.

ترجمہ کی خدا آپ کی اُمید کوشم نہیں کرے گا۔ لیخی آپ کی قربانی قبول ہے اور آپ کے لیے بھی اجرعظیم ہے۔خداکی رضایت ہے۔ امام اجرعظیم ہے۔خداکی رضایت ہے۔ امام وقت برراضی ہیں۔



# ﴿حضرت امام سين علي الله سے ابوتمامه صائدي كى درخواست ﴾

ابوثمامہ صائدی کا نام عمر و بن کعب تھا بیام کے صحابہ میں سے ہیں جب بیہ متوجہ ہوئے کہ نماز ظہر کا وقت ہوگیا ہے تو وہ امام کی خدمت میں آ کرعرض کرتے ہیں۔

میری جان آپ پر قربان اگر چہ بیلوگ تا برئو ڈر حملے کر رہے ہیں لیکن خدا کی قتم! جب تک بیہ لوگ ہمیں قتی نہیں کردیں گے آپ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں بیچا ہتا ہوں کہ اس حالت میں اپنے رہے سے ملا قات کردں کہ ایک اور نماز بھی آپ کی امامت میں ادا کرلوں۔

#### ﴿ نماز كي اہميت از فر مان امامٌ ﴾

ذكرت الصلوة جعلك الله من المصلين الذاكرين نعم هذااول وقتهاسلوهم ان يكفواعنا حتى نصلى تقدم فانا لاحقون بك عن ساعة.

ترجمہ امام نے آسان کی طرف دیکھااور فرمایا۔ ٹھیک ہے نماز کا دفت ہوگیا ہے آپ نے نماز کو یاد کیا ہے خدا آپ کو نماز بڑھنے والوں اور ذکر کرنے والوں میں شار کرے۔ دشمن سے کہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے جنگ کوروک دے تا کہ ہم نماز پڑھکیں۔

جب کو فیوں کو وقتی طور پر جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی تو رخمن کی فوج کے سالا رحمیین نے کہا کہتم جونماز پڑھنا چاہتے ہویہ نماز خدا قبول نہیں کرےگا۔

حبیبؓ نے اس کے بیر جملے سنے تواسے سخت جواب دیااور کہاا سے کمینے! تہماری نماز قبول نہیں ہوگی ہم تو فرز ندر سول کے ساتھ ہیں .

جنگ جاری رہی اور امامؓ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حالت جنگ میں نماز خوف باجماعت اداکی۔

امام عالی مقام کے پھھ ماتھی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دیمن کے تیر سامنے سے بارش کے قطرات کی طرح آپ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ کے جانثار ان تیروں کو اپ سینے پر لے رہے تھے اور آپ کے سامنے پرین کر کھڑے تھے۔ جب نماز ظہر پڑھ بچے تو امام کے پکھ ساتھی

شهيد ہو گئے۔

ابوثمامہ جیسے ہی نماز کافریضہ اداکر چکاتو وہ فوراً آگے بوھااور مولًا ہے عرض کی۔

اے اباعبداللہ الیں آٹ پر قربان ہوجاؤں میں اس بات کونالپند کرتا ہوں کہ میں آپ کواپنے اہل دعیال کے درمیان تنہاد کیھول ادرای حالت میں آٹ مارے جائیں۔

حضرت امام حسین علیدالنام نے جواب میں فر مایا۔ آگے برطود ممن پر حملہ کروہم بھی آپ کے پیچھے آرہے ہیں۔

#### ﴿ ابوثمامه كاتذكره ﴾

ابوثمامہ جو حضرت علی طیالام کے مشہور شیعوں ٹی سے تھے سب جنگوں میں مولاعلی کے ہمراہ رہے امام حسین طیالام نے ان کی طرف خط لکھ کر انہیں اپنی مدد کے لئے بلایا تھا۔ جب مسلم بن عقیل کوف میں تھے تو شیعوں سے مال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ان ہی کودی تھی اور جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو آپ نافع بن ہلال کے ساتھ کر بلا میں امام کے ساتھ آکرشر یک ہو گئے۔

ابوٹمامہ نے امام سے اجازت ملنے کے بعد دشمن پر حملہ کیا آپ نے بڑی جنگ کی آپ اپنے چھا کے بیٹے قیس بن عبداللہ سعدی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

#### ﴿ ابوثمامه كے اخلاص كا ایک واقعه ﴾

کثیر بن عبداللہ نے غمر بن سعد کو پیغام دے کراہام کے پاس بھیجا کثیر نے عمر بن سعد سے کہاا گرتم جھے تھم دوتو میں اسے قبل کرآؤں۔

عمر بن سعد نے کثیر سے کہا کہ میں تختیے ان کے للے نہیں بھیج رہا بلکہ ان سے جا کر سوال کرو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟

کثیر امام حسین ملیداللام کے خیام کی طرف بودھا جیسے ہی ابوتماسد نے کثیر کوآتے ہوئے دیکھا تو مولاً سے عرض کیا۔ یا اباعبداللہ اخدا آپکودشن کے ہرشر سے بچا کر دیکھ یہ جوآ دی آریا ہے۔ بیروئے زمین کا بدترین - کمینة ترین سفاک شخص ہے۔

ابوٹمامہ نے بیکہااور بڑھ کرکٹر کے آگے کھڑا ہوگیا اورکٹیرے کہاا گرمولا سے ملاقات کرنا جا ہے ہوتو تلوارکوز مین پرر کھ دوکٹیر نے جواب دیا۔

َ خدا کونتم میں بیرذات قبول نہیں کروں گامیں ایک پیغام لایا ہوں اگراجازت ہوتو پیغام پہنچا دوں وگر نیدوالپس لوٹ حاؤں گا۔

ابوٹمامہ نے کہااگرامیا ہے تو تیری تلوار کے قبضے پرمیرا ہاتھ رہے گا اورتو یہ پیغام پہنچا دے کثیر نے ابوٹمامہ کی یہ تجویز بھی قبول نہ کی تو ابوٹمامہ نے کہا کہ یہ پیغام جمھے دے دو۔ میں امام کک پہنچا دیتا ہوں میں تجھ جیسے کمینے اور سفاک شخص کوامام کے خیصے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔

بہرحال کشر کوؤلت اور رسوائی ہے واپس جانا پڑااور وہ بغیر پیغام پہنچا کے واپس آگیا تو عمر بن سعد نے قرہ بن قیس کو پیغام پہنچا نے کے لئے بھیجا۔

زیارت ناحیه میں امام زمانہ (عج) نے ابوشامہ کواس طرح یا وفر مایا ہے۔

السلام علىٰ ابي ثمامه عبدالله الصائدي

## ﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كي سعيد ع تفتكو ﴾

جب مولاً نے نماز شروع کی اور دغمن نے جنگ بندنہ کی تو امام سین کے چندساتھی مولاً کے سامنے کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے اپنے سینوں کو سپر قرار دے دیاان میں سے دو صحالی سعید بن عبداللہ اور عمر بن قرطہ کعنی تھے جو بھی تیرآ تا بید دنوں اپنے سینوں پر لینتے تھے نماز کمل ہونے کے بعد یودنوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سعید بن عبداللہ نماز کے بعد خون آلود اور کمزور بدن کے ساتھ جب زمین پرگر پڑے تو بیہ جملے کہے۔

''خداوندا!ان لوگوں پرلعنت بھیج اورعذاب بھیج جوعذاب تو نے قوم عاداور قوم ٹمود پر بھیجااور میراسلام اپنے پینیمبرگو پہنچا دے۔ بیر تکلیف جو جھے پیٹی ہے اس سے اپنے پینیمبرگوآ گاہ فرما کیونکہ اس فدا کاری اور جان بازی سے میرامقصداور بیرسب رہنج و تکلیف اٹھانے کی غرض بیتھی کہ میں تیرے پینیمبر کے فرزندگی مد دکر کے تجھ سے اجرو ٹو اب حاصل کروں''۔ سيجيل كنے كے بعد سعيد نے اپني آئكھيں كھوليں اور اہام كے چېركى زيارت كى پھرعرض كيا أوَ فَيتُ ياابن رسو ل الله .

ا فرزندرسول اً کیا آپ کے حوالے سے جومیری ذمہدداری بنتی تھی وہ میں نے اوا کر دی ہے؟

المم في الجنة المائم في الجنة

جی ہاں!تم نے اپنااسلامی اورانسانی فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا ہےتم مجھ سے پہلے جنت میں حار ہے ہو۔

## ﴿عمروبن قرظ كعبى كوامامٌ كاجواب ﴾

عمر وبن قرظہ کعنی نے سعید کے ہمراہ اپنے سینے کو اہام کے وجود کے سامنے سرقرار ویتے ہو این قرطہ دور کے سامنے سرقرار ویتے ہو کے شہادت پائی اور آپ کے جسم پر بھی اپنے تیر لگے کہ آپ زمین پر گرے اور سعید کی گفتگو وہ کن رہے تھے عمر و نے بھی وہی سوال اپنے مولاً ہے کیا۔ کیا میں نے آپ کے معاملہ میں اپنی ذمہ داری کو اوا کر دیا ہے داری اوا کر دیا ہے داری اوا کر دیا ہے۔ میں ہواور یہاں پرمولاً نے اس جملہ کا اضافہ کیا ہے۔

نعم انت امامي في الجنة فاقراء رسول اللهُ منى السلام واعلمه اني في الاثر

ہاں تو بھی میرے آ گے بہشت میں ہوگا میراسلام رسول خداً تک پہنچا دینا اوران کو بتا دینا کہ میں بھی آپ کے بعد حضرت کے دیدار اور ملاقات کے لئے آر ماہوں۔

قرطہ بن کعب رسول کے صحابہ میں سے ہیں جنگ اُحد کے میدان میں شامل تھے جنگ احد کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی حضور پاک کے ہم رکاب رہے اور امیر المومنین کے ساتھ بھی رہے۔
جنگ صفین میں مولاعلی کے پرچم بردار تھے۔مولاعلی نے انہیں فارس کا گورز بنایا ۵ ہجری میں فوت ہوئے سے محمد واور علی۔
فوت ہوئے یہ کہا شخصیت تھے کہ جن پر کوفہ میں نوحہ خوانی کی گئی اس کے دو بیٹے تھے ممر واور علی۔
جب مولا حسین کر بلا میں پہنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پہنچے عاشور کے ون و تمن کا مقابلہ جب مولاحین کر بلا میں پہنچ تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پہنچ تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پہنچ تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پہنچ تو اس وقت عمر و بھی کے جنگ کرنے کے بعد و ایس آئے اور نماز کی حالت

میں موال کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگئے جب کہ اس کا بھائی علی عمر بن سعد کے نشکر میں کوفہ ہے مولاحسین کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آیا جب اس کا بھائی شہید ہوگیا تو اس ملعون نے مولاً کوخطاب کر کے آپ کی خدمت میں گتا خی کی اور بیکہا۔

ياحسينا اغررت اخى واضللته فقتله

ترجمہ اے سین آپ نے میرے بھائی کودھو کہ دیا اورائے گمراہ کیا اورائے آل کرادیا۔ مولاً نے جواب میں بہ کہا۔

اني لم اغرراخاك وما اضللته ولكن هداه الله واضلك.

ترجمہ ﴾ میں نے تیرے بھائی کو دھو کہ نہیں دیا۔اور میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی بدایت فرمائی اور تو گمراہ ہو گیا۔



حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا

ہر فیل کے بعد اللہ تعالی تم پرور دناک عذاب کا اضافہ کرے گا

ہم نے تواپی جانوں کو تلواروں کے لیے ہم کردیا ہے

ہم نے تواپی جانوں کو تلواروں کے لیے ہم کردیا ہے

ہافواج کوفہ وشام! بے شکتم پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف کوٹ کرجانے والے ہیں

ہم سرااس شہید پر سلام جس کی شدرگ کاٹ دی گئی

# ﴿ سعد بن حارث اورابوالحتوف كي شهادت ﴾

سعد بن حارث اور ابوالحتوف بیدونول خارجی تھے۔امیر المومنین کے خالف تھے بیدونوں عمر بن سعد کے لشکر میں آئے ہوئے تھے جب مولاحسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور مولاحسین نے نصرت طلی کی فریاد بلند کی اور فرمایا۔

هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا

كياكوني مدوكر نيوالاموجود نبيس ہے؟

خیام سے بچوں اورخوا تین کے رونے کی آواز آئی۔

ال چیز نے ان دونوں بھائیوں میں ایک انقلاب ہرپا کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ہے اور جواللہ کی نافر بانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہے اور جواللہ کی نافر بانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہے اور کیا ایام حسین جارے پیغیر گابیٹا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قیامت کے دن اس کے جدکی شقاعت کی امید نہیں ہے؟ ہم کیے اس کے ساتھ جنگ کریں؟ اور یہ کیا کررہے ہیں؟ ہم رسول پاک کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اس وقت دیمن کے درمیان تہاء ہیں اس خربت میں وہ بے یا روحد دگار ہیں۔

دونوں نے ابن سعد کے لشکر کوچھوڑ انگواریں اپنے نیام سے نکالیں اور امام حسین کے نزدیک آ گئے اور آپ کے سامنے دشمن سے جنگ کرنا شروع کی پچھ کوتل اور پچھ کو خرجی کیادونوں بھائی ایک ہی جگہ گرے اور درجہ ٹھادت پر فائز ہوئے ۔ حرکی طرح سعادت مند بنے اور ان کا انجام اچھا ہوگیا۔



﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كى زبير بن قين سے تفتكو ﴾

یہ این قبیلہ کابر افخص تھا خلیفہ سوئم عثمان کے حامیوں سے تھا امیر الموثنین علی کا مخالف تھا مکہ اور کر بلا کے درمیان سفر میں مولا حسین علیہ اللام سے ملاقات ہوئی اور ہدایت پا گیا زہیر نے دشمن اور کر بلا کے درمیان سفر میں مولا حسین علیہ اللام سے ملاقات ہوئی اور دوبارہ آپ سے اجازت طلب کی خدمت میں پنچے اور دوبارہ آپ سے اجازت طلب کی اور میشع سر سے ح

فدتك نفسي هادياً مهدياً اليوم القي حدك النبياً وحسناً والمرتضى علياً وذاجنا حين الفتى الكميا

واسدالله الشهيد الحياء

ترجمہ کی میری جان آئ پرقربان کہ جس نے ہدایت پالی اور ہدایت کو اختیار کرلیا آج وہ دن ہے کہ جس میں آئ کے ناٹا سے ملاقات کروں گا۔امام حسن سے،امیر المونین علی سے، ملاقات کروں گاجودو پروں والے ہیں اس مرد جعفر طیاڑ سے جاکر ملاقات کروں گا،اللہ کے شہید تمزہ سے ملوں گاوہ شہید ہے۔زندہ ہے ان ہے آج جاکر ملاقات کروں گا۔

امام حسین علیه السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میں بھی آپ کے بعد ان سے آ کر ملاقات کروں گاجب زہیرز میں پرگر پڑے اور آخری سائسیں تھیں تو مولاحسین آپ کی لاش پر پہنچے اور بہ جملے کیجے۔

> وانا القاهم على اثرك لا يبعدنك الله يا زهير و لعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قِرَ دَةً وخنازير

> > لا يبعدنك الله يا زهير

تر جمد خداا پی رحمت کو تیم سے دور ند کرے تیم سے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہواس طرح کی لعنت کہ جیسی لعنت خدانے گذشتہ زمانے کے قاتلوں پر جیجی کدوہ شخ ہو گئے اور بندراور خزیر کی شکل میں آگئے۔

#### ﴿ جناب حرَّى شهادت ﴾

حبیب ی خال کے بعد نمازظہر سے پہلے زہیر کے ہمراہ الکردشمن پرحملہ کیا اور جب ان دوہیں سے ایک دشمن کے عاصرہ میں آ جا تا تو دوسرا محاصرہ سے نجات دلاتا۔ یہاں تک کہ دشمن نے حرکے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیئے۔ حرنے پیدل جنگ کی۔ دشمن کے کافی سارے سپاہیوں کو واصل جھنم کیا۔ دشمن کے پیادہ دستے نے حر پر حملہ کر دیا اور حرزخی حالت میں زمین پر گر پڑے۔ امام حسین کے کچھ ساتھیوں نے حملہ کر کے خود کو حرکے پاس پہنچا دیا اور حرکے شم جان بدن کو اٹھا کر حمیوں نے حملہ کر کے نیموں کے قریب دیگر ہے جساتھیوں نے حملہ کر کے خود کو حرکے پاس پہنچا دیا اور حرکے شم جان بدن کو اٹھا کر حمیوں نے حملہ کر ایک میں آگر لٹا دیا۔

امام حسین اس جگر کی لاش کے پاس پنچے آپ اس وقت مد جملد دہرار ہے تھے۔

قتلة مثل قتلة النبيين و آل النبيين.

یالوگ نبیوں اور نبیوں کی اولا د کے قاتلوں کی مانند ہیں۔

اس ك بعد آبٌ في حركم كو كوديس ليا اوراس كمر من فون صاف كيا اور بيارت يه جمل فرما ك من من من كم من من كم من المنافع و يغفر لك قتلة مثل قتلة النبين انت الحركما سمتك امك و انت الحرفى الدُنيا و الا آخرة.

تو حر ہےاور آ زاد مرد ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرانام رکھا ہے۔ تواس فانی وُنیا میں آ زاد ہےاور جادوانی وُنیا میں بھی آ زاد ہے۔

اس کے بعدامام نے مرثیہ پڑھا۔

لنعم الحرحر بني رياح صبور عند مشتبك الرماح

ونعم الحر اذنادئ حسينا وأجاد بنفسه عندالصياح

فياربى اضفه في جنان وزوجه مع الحور الملاح

ا۔ ' حرریا حی کتنا اچھامرد ہے۔صابر ہے جنگ اور نیزوں کی کثرت میں حوصلے والا ہے۔

۲۔ حرکتنا امچھامرد ہے کہ جب حسینً نے اسے آواز دی تو اس نے حسینً کی دعوت کے وقت اپنی جان حسینً برقربان کی۔

سور پرودگارا! بہشت بریں میں اس کی پذیرائی فرمانے وبصورت اور نمکین رنگ حوروں سے اس کی از دواج فرما۔ روایت میں ہے کہ جنا ب حرکا سرزخی تھا ان کا خول نہیں رک رہا تھا۔مولاً نے جناب سیدہ کے ہاتھ کا تیار کردہ رومال اپنی جیب سے نکالا اور اس سے حرکے سرکو بائد ھدیا جس سے خون رک گیا۔

## ﴿ حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت ﴾

(حضرت علی اکبر کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ آپ گی عمر ۱۸ سال تھی حضرت ابوطالبؓ کی اولا دے آپؓ پہلے شہید ہیں جب حضرت علی اکبر مولاً سے اجازت لینے آئے۔ تو مولاً نے اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں لے کر آسان کی طرف رخ کرکے بید عاپڑھی )

اللهم اشهد على هولاء القوم فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمدً خلقاً وخلقاً ومنطقاً وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا اليه اللهم فامنعهم بركات الارض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقاً واجعلهم طرائق قداداً ولا ترض ولا عنهم أبَداً فانهم دعونا لينصرون ثم عدوا علينا ليقاتلون ان الله اصطفىٰ آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم مالك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمى ولم تحفظ قرابتي من رسول الله وسلط عليك من يذبحك على فراشك

قتل الله قوماً قتلوك يا بني ما اجرأهم على الله وعلىٰ انتحاك حرمة رسول الله على الدُنيا بعدك العفاء

ترجمہ اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا کہ جس کی طرف ایسا جوان جارہا ہے جواخلاق میں خلقت میں ، گفتار میں ، تمام لوگوں سے زیادہ تیرے رسول محد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ہمیں جب بیہ شوق ہوتا تھا کہ اے اللہ تیرے نبی گادیدار کریں تو ہم اس کے چبرے کی طرف دیکھتے تھے

## ﴿ امامٌ كَ نَفرين ﴾

يه جمل كمنے كے بعدامام في يول وشمنول برنفرين كى-

اے اللہ ان لوگوں پر سے زمین کی برکت روک دے۔ اوران کے درمیان بخت اختلاف ڈال دے اور ان کے درمیان بخت اختلاف ڈال دے اوران کے درمیان کے درستے مختلف قرار دے اور کبھی بھی ان سے حکمرانوں کوخش نہ فرما۔ کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی تا کہ وہ ہماری مدد کریں۔ پھرانہوں نے

ہمارے خلاف چڑھائی کردی پھر جنگ شروع کردی پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین پرآ دمِّ کو حضرت نوح کوآل ابراہیمؓ اور آل عمران کو برتری عطاء فرمائی ایسی روایات ہیں جو بعض سے جیں اور اللہ سننے والا اور جائے والا ہے اس کے بعد عمر بن سعد کو مخاطب کر کے آیٹ نے اس طرح فرمایا۔

اے عمر بن سعد بھنے کیا ہوگیا ہے؟ اللہ تیرے دشتے توڑے تیری نسل کو ختم کرے تیرے معاملات اور کاروبار میں برکت نہ ڈالے اللہ تیری نسل کو اس طرح ختم کرے جس طرح تو نے میرے دشتے کو کا ٹا ہے اور علی اکبڑے میری نسل کو ختم کیا ہے۔ اور میری رسول سے قرابت کا لحاظ تم نے نہیں کیا۔

پھرا مائم نے بلندآ واز سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۳ ور ۲۳ کی طاوت فرمائی۔

ترجمہ ﴾ بتحقیق اللہ نے آدمؓ نوحؓ آل اہراہیم اور آل عمران کوز مین پرچن لیا ہے ان کے بعض ہیں جود دسروں کی اولا دہیں اللہ سننے اور جائے والا ہے۔

حفرت علی اکبرمیدان جنگ میں گئے اور بیرجز بیاشعار پڑھے۔

ترجمه ﴾ میں علی اور حسین کا بیٹا ہوں اللہ کے گھری قتم امیں نئی کے گھر سے زیادہ قریب ہوں۔

۲ ﴾ خدا کی قشم کینے کے بیٹے کا حکم ہم پرنہیں چلے گا اور میں تمہارے سینوں میں نیز ہ اتنا چلاؤں گا یہاں تک کہ نیز ہ فیڑ ھاہو جائے۔

۳﴾ میں اپنے باپ کا دفاع کرتے ہوئے ایک ہاشی نوجوان کی تلوارتمہارےاو پر چلاؤں گا اورتمہاری گردنیں اڑاؤں گا۔

حملہ کرنے کے بعد علی اکبڑا پنے والد گزامی کے پاس آئے اور کہا۔

﴿ حضرت على اكبركا امام حسين عليه الدام على ما نكنا ﴾

اے بابًا اپیاس نے جھے مارڈ الا ہے لو ہے کے بوجھ نے مجھے تھا دیا ہے کیا ایک گھونٹ پانی میسر آسکتا ہے؟ تا کہ اس بانی کے ذریعہ ان دشمنوں کے خلاف نئی طاقت استعال کرسکو ال اور ان کو آتے سے دور کرسکوں۔

#### ﴿امام حسين كاجواب ﴾

اے بیارے بیٹے ، جحد اور علی اور تیرے باباً پر سہ بات گراں ہے کہتم ان کو بلاؤ اور وہ تجھے جواب نہ ذیں اور تم انہیں فریاد کرواور وہ تیری فریاد کو نہ سنیں۔اے پیارے بیٹے اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھی توایک معنوی طاقت تو میرے منہ میں رکھی توایک معنوی طاقت تو آپ کواس عمل سے ضرور ملی ہوگی البتہ آپ نے فور آ یہ جملے کہے کہ بابا جان اب میں پیاسانہیں رہا شاید مولاً نے بیاس لیے کہا ہو کہ میرے باپ تو جھے ہے بھی زیادہ پیاسے ہیں اس کے بعد مولاً نے بیاس لیے کہا ہو کہ میرے باپ تو جھے ہے بھی زیادہ پیاسے ہیں اس کے بعد مولاً نے اپنی اکوشی دی اور فر مایاس کوا ہے منہ میں رکھ لواور واپس اپنے دشمن سے جنگ کرو۔ جھے اُمید ہے کہ شام تک تیرے نانا تھے پانی سے بھر اہوا جام کوثر پلائیں گے کہ جس کے بعد تم بھی پیاسے نہیں رہو گے۔

دوسری روایت میں ہے مولاً نے فر مایا۔ ہائے فریاد بیارے بیٹے انھوڑی دیر اور جنگ کرو بہت ہی جلدی اپنے نا نامحماً ہے ملاقات کرو گے وہ آپ کوجام کوژے سیراب کریں گے۔

حضرت علی اکبڑنے کافی دیرتک جنگ کی۔ منقذ بن مرہ نے آپ کے سر پراتے زور کی تلوار ماری کہ آپ گھوڑے پر شخص نہ سکے اور دشمن کے سپائی تلواریں لے کر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے دونوں ہاتھ گھوڑ ہے کی گردن میں آگئے اور آپ کے نازک بدن کو دشمن نے تلواروں سے کلڑ نے تلو کے کر دیا جب زخموں سے چور چور ہو کر علی اکبڑز مین پر گر پڑے توان الفاظ کے ساتھ بابا کوسلام کیا۔

اے باباجان! بیرمیرے نانارسول اللہ ہیں انہوں نے جھے اپنالبالب جام جھے پلایا ہے کہ میں ان کے پاس پیاسہ نہیں رہوں گا اب جلدی کریں جلدی کریں آپ کے لئے بھی جام کوژ موجود ہے تا کہ آپ آگراہے پیکیں۔''

مولًا نے جب علی اکبری یہ آواز سی تو فوراً پے بینے کی لاش پر پنچے البتہ جیسا کہ واقعات معلوم ہوتا ہے امام حسین جب جم کسی شہید کی لاش پر پہنچے تصانوان کے ساتھ آپ کے جانیا ت

وشمن کے ساتھ جنگ کرتے اور دشمن سے آپ کا وفاع کرتے اور آپ خود لاش اٹھا کرلے آتے یا پھر چند اور جانثار آپ کے ہمراہ ہوجاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے کی لاش پر پہنچ کراس طرح بین کئے اللہ قل کر سے اس قوم کو جضوں نے تجھے قل کر دیا ہے۔ انہوں نے کتی بوی جرات دکھائی ہے؟ رحمت ہواللہ کے رسول گر ۔ تیر نے آل پر انھوں نے رسول کی حرمت پا مال کی ہے۔ اے پیارے بیٹے تیرے بعد دُنیا پر خاک ہے۔

اورآ پ نے علی اکبر کواپی گودیس لےلیا آٹ کے چرے کے بوسے لے رفر مارے تھے۔

اے بیارے بیٹے!تم تو دُنیا کے غموں سے راحت میں پیٹی گئے اور دُنیا کی مختبوں سے نجات پا گئے اور تیرابلباً دشمنوں کے درمیان تنہارہ گیا خدالعنت کرےان پر جنھوں نے تجھے قتل کیا میں بھی جلد ہی تیرے ساتھ آملوں گااورای طرح سے علی اکبڑکوالوداع کیا۔

اےمیرے دل کے چین اسے میری آنکھوں کی ٹھٹڈک اسے میری آنکھوں کا نور المجھے تنہا چھوڑ کر جارہے ہو؟

بعض روایات بیں ہے کہ جب علی اکبڑز مین پرآئے تو جوانان بنی ہاشم نے تملہ کر کے دشمنوں کی فوجوں کو دور دور تک بھا دیا اور خیام سے ایک پر دہ دار بی بی نگل وہ بی بی جن کے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شریکۃ الحسین جناب سیدہ نینب (صلوات اللہ علیما) تھیں وہ اپنے بھائی سے پہلے علی اکبڑ کی لاش پر بینی کر اس طرح بین کر رہی تھیں۔

اے میرے بیارے! میری آتھوں کی ٹھنڈک! میرے دل کا نور! آپ کے فراق پر ہم رنجیدہ دل میں ہائے اکبڑ ہائے بیٹے اپنے باباً کو تھا کر گئے جب علی اکبڑکی لاش پرامام پنچے تو بیٹے کی لاش کوچھوڑ کراپن پردہ دار بہن کو نیموں کی طرف پلٹایا اور پھرامام نے نوجوانان بنی ہاشم سے فرمایا بیٹو آگے بردھوا درا پنے بھائی کی لاش کو اُٹھا کر مقتل کی طرف لے جاؤ۔

#### ﴿ نَانَةُ ﴾

بعض مقتل نو بیوں نے بیان کیا ہے کہ بنی ہافتم نے جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد دیمن کے ساتھ گھسان کی جنگ کی اور میدان بالخصوص خیام کے قریبی حصہ سے جہاں پرعلی اکبر کی لاش پر دی تھی دیمن افواج کو دور بھا دیا ۔ اور مولا امام ضین اپنے جوان بیٹے کے تم میں نڈھال سے اور جناب سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیما) کیونکہ محافظ امام بی بی تھیں اس لیے خود خیام سے باہر لاش تک آئیں تا کہ بھائی جب بہن کو جناب علی اکبر کی لاش پر دیکھیں تو ان کا غم تقسیم ہوجائے ۔ اور ان کی توجہ دوسری طرف ہوجائے ۔ بہر حال اگر بیروایت درست ہے تو اس کی شری حیثیت اور ان کی توجہ دوسری طرف ہوجائے ۔ بہر حال اگر بیروایت درست ہے تو اس کی شری حیثیت کے بیروں کے کو فظ حضرت عباس علم داڑ نے اس کا انظام بھی کر لیا ہوگا۔



# حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا گھی سب سے زیادہ تنی وہ ہے جوان کودے جن سے اس کوکوئی اُمید نہ ہو بھی جس کی نیت حق ہے اور جسکا بچھونا تقوی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں بھی غیراہل فکر سے بحث ومباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے بھی اے کشکر شیطان: اے کروہ کفار: تم اولا دا نہیا ء کوئل کرنے والے ہو

# ﴿حضرت علی اکبری شہادت کے بعددیگر آل ابوطالب ﴾

حضرت عبداللہ مسلم کے بیٹے! میدان مین آئے اور میدان میں انہوں نے بیشعر پڑھا آخ فیرت عبداللہ مسلم کے ساتھ ملا قات کروں گا اور ان نو جوانوں کے ساتھ ملا قات کروں گا جو پیٹیم کے دین کے دائے میں شہید ہوئے ہیں۔

امام نے ان جوانوں کومیدان جنگ میں دی کھر ایوں فرمایا۔

اے میرے بیچا کے بیٹو! اے میرے اٹل ہیٹ ! موت کے سامنے صبر اور استقامت ہے ڈٹ جاؤ خدا کی قتم آج کے بعد کیمھی بھی ذلت اور رسوائی نہ دیکھو گے۔

## ا ـ ﴿ شنراده حضرت قاسمٌ ﴾

(اہل بیٹ کے چند نو جوانوں کی شہادت کے بعد حضرت قاسم شھادت کے لئے آگے بردھے۔آپ کاس بلوغ کوئیس پنچاتھا آپ کا چرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چک رہا تھا آپ کے بدن پرعربی تھی تھی آپ کے پاؤں پر تسے والی تعلین تھی آپ کے پاس تلوارتھی جب امائم سے اجازت لینے کے لئے آئے تو ایک غمناک منظرتھا مولاً نے پہلے اجازت نددی حضرت قاسم نے اپنے بیچا کے ہاتھوں اور پاؤں کا بار بار بوسدلیا اور روتے رہے کہ جھے اجازت دے دیں بالاخر بعض روایات کے مطابق حضرت قاسم نے اپنے باپ کا ایک وصیت نامہ جو کہ تعوید دیں کی شکل میں آپ کے پاس تھا وہ اپنے بچا کے حوالے کیا مولاً اپنے بھائی کی تجریر پڑھ کر بہت کی شکل میں آپ کے پاس تھا وہ اپنے بچا کے حوالے کیا مولاً اپنے بھائی کی تجریر پڑھ کر بہت روئے اور مولاً اپنے بھائی کی تجریر پڑھ کر بہت روئے اور کی یاد میں روئے اور مولاً اپنے بھائی کو سن کی یاد میں روئے اور کوئکہ جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور آپ قاسم کی کمشنی کود کھی کرا پنے بھائی حسن کی یاد میں روئے کہ ونکہ جناب قاسم اپنے بابا کی ہو بہوشبیہ تھے بہی وجہ ہے کہ امام حسن عید المام کے باتی

فرزندوں سے زیادہ تذکرہ حضرت قاسم کا ہوتا ہے جب کہ امام حسن کے اور فرزند بھی تھے جوکر بلاء میں شہید ہوئے جب کہ امام حسن کے بوے فرزند حسن شخی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے واماد بھی تھے اور آپ کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا آپ میدان کا رزار میں گئے اور زخمی حالت میں شہداء کی لاشوں میں پڑے رہے آپ کا ایک باز وبھی قلم ہوگیا لیکن خدا کا وعدہ پورا ہوا اور آپ فی گئے اور امام حسن علیہ السلام کی نسل آئے سے اور آپ کے ایک بیٹے سے چلی

بعض کا کہنا ہے تھی ہے آپ قاسم کود کھے کراشنے روئے کہ آپ پرغش طاری ہوگئ خود ہی مولًا نے آخر کار قاسم کو گھوڑ ہے پر سوار کیا۔ سر پر ٹمامہ بائد ھا۔ تسحت المھنک بائد ھی قیمیض کو گفن کی مانند ووٹیم کیا اور اس حالت میں قاسم کو میدان میں روانہ کیا۔

جب قاسم زمین پرگر ہے قومولا حسین قاسم کی زخی لاش پر پنچے اور فر مایا۔ خدا کی رحمت ان سے دور ہو جنھوں نے مجھے قتل کیا ہے قیامت کے دن تیرے نا نارسول خداً اور تیرے دا داعلی ان کے وثمن ہوں اور آپ کے باباحس ان کے دشمن ہوں۔

اس کے بعد فرمایا۔

تیرے بچاکے لئے میہ بات بخت ہے توان کو مدد کے لئے پکارےادروہ اس کا جواب نہ دے سکیس اگر آئمیں تو تجھے فائدہ نہ پہنچا سکیس۔

خدا کوشم اسیری نفرت طبی کی آواز ایش مخص کی آواز ہے کہ جس کے قبیلے کے بہت سارے افراد قل ہو چکے ہوں۔اوراس کے بارو مددگار کم ہول۔

امام حسین عیالدام جناب قاسم کے زخی لاشہ کو دیگر شہداء کے ہمراہ خیمہ میں لائے اور آپ کی لاش کو جناب علی اکبڑی لاش کے ساتھ رکھااور کوفیہ والوں پراس طرح نفرین فرمانی -

''اےاللہ ان سب کومصیبت میں گرفتار کر یکی ایک کوجھی زندہ نہ چھوڑ اور ان کو بالکل معاف نہ فرما اور نہ نبی ان پراپنی بخشش نازل فرما۔''

چرا ہے اٹل ہیٹ کی طرف رخ کر کے قر مایا ہے میرے اٹل بیٹ آج کے ون کے بعدتم بھی ذات وخوار گی نہیں ویکھو گے۔

# ﴿شَهْراده على اصغر كى شهادت كے بعد مولًا كى اعداء برنفرين ﴾

جب مولا امام حسین علی اللام تنهارہ گئے تمام یارد انصار مارے گئے ۔ شہید ہو گئے تو امام نے نوام منہارہ کے تو امام نے نومت طبلی کی صدابلندگ ۔

" ہے کوئی جورسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ کوئی تو حید پرست ہے جو ہمارے خاندان کے حوالے سے خداخوفی کرے؟ کوئی فریاد رس ہے جو ہماری نصرت کے ذریعہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے؟ کوئی مددگار ہے جواللہ کے ہاں سے ثواب حاصل کرے؟

جب امام حسین علیاللام کی میصد املند ہوئی تو خیام ہے مورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی امام حسین علیاللام اپنے خیموں کی طرف آئے آپ نے اپنے شیرخوار بیٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہلیا اور دشمن سے ان الفاظ کے ساتھ یانی طلب کیا۔

كديد يچيشرخوار بحان بلب بياس كى وجد عان كى كى حالت ميس ب

آپ کے میہ جملے من کرایک مرتبہ فوج اشقیاء کے دل کا نپ اٹھے عمر بن سعد اس حالت سے پریشان ہو گیا اس نے حرملہ کا حلی ملعون کو تھم دیا کہ حسین کی بات کا جواب دو ظالم حرال نے پانی کی بجائے تیرعلی اصغر کی چھوٹی می گردن میں پیوست کردیا۔

اس تیر کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تیرتھا جوعلی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گزرگیا اورعلی اصغر کا ننھا ساگلہ کٹ گیا۔

امام حسین علیداللام نے علی اصغر کا ناحق خون اپنے ہاتھوں پر لیاا ور فر مایا۔ کدریم میرے لئے بردی مصیبت ہے جو الله کے سامنے ہے۔

یہاں پرمولًا نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی۔

''پروردگارا دُنیامیں آسانی مدونہ لینے کے بدلے میں ہمارے لئے وہ پچھتر اردے جواس سے بہتر ہے۔ ہےادران خونخو ارلوگوں سے ہماراانقام لے اور جو پچھائی دُنیا میں ہمارے او پر مصائب اترے۔ ہیں انھیں آخرت میں ہمارے لئے ذخیرہ فرما۔'' علی اصغرؓ کےعلاوہ چاراور نابالغ بیچ بھی شہید ہوئے۔ اعبداللہ بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی کا ۲ مجمد بن الی سعد بن عقبیل

سوعمروبن جناده

جب امام حسین علی السلام کافی طولانی جنگ کے بعد اپنی مقل گاہ میں پنچے تو جناب عبد اللہ جن کی عردس سال تھی جنھوں نے اپنے باباحث کوند دیکھا تھا۔ مولاحسین علیہ السلام کے پاس پرورش پائی اپنی ماں اور پھوپھی سے دامن چھڑ اکر بابا ، بابا کہتے ہوئے مولا کے پاس پہنچے گئے۔

. دوسری روایت کےمطابق حس ثنیٰ کے بیٹے تھے اور مولا حسین علیاللام کے نواسے تھے ان کی عمریا نج یا چیسال تھی عبداللہ مولاً کی گودیں تھے۔

حجربن كعب ملحون نے امام حسينٌ برتلوار سے تماركرناچا باجناب عبداللہ نے ميد مكيركراہے كہا-

اے کمینی عورت کے بیٹے! تم میرے بابا کو مارنا چاہتے ہواور اپتا ہاتھ سائنے کیا اس ظالم کی تکوارے عبداللہ کا ہاتھ کٹ گیا۔عبداللہ نے آواز بلندگ۔

ہائے میرے بابا اور امام کے باس آکر گلے سے لیٹ گئے۔ مولاً نے بیدد کھے کرفر مایا اے میرے بیٹے اے میرے بابا اور امام کے باس آکر گلے سے لیٹ گئے۔ مولاً نے بیدد کھے کرفر مایا اے میرے بیٹے اے میرے لاڈ لے اس مصیبت پرصبر کر دجو آپ پراتری ہے کیونکہ آپ اپنے آباء طاہرین صالحین رسول اللہ ، حزۃ۔ بعظ ،حسن کے باس پہنے جا کیں گے جناب عبداللہ نے اپنے چہا کی گود میں سرر کھا۔ دشمن نے تیر مار ااور عبداللہ نے اپنے چہا کا نانا کی گود میں سرر کھا۔ دشمن نے تیر مار ااور عبداللہ نے اپنے چہا یا نانا کی گود میں صان دے دی۔

مولًا نے اس حال میں ان الفاظ کے ساتھ طالموں پر نفرین فرمائی

اے اللہ! ان سے آسان کی بارش روک دے، اے اللہ زمین کی برکتیں اضیں نصیب نہ ہوں اگر ان کوزندگی عطا کی ہے تو ان کوجدا جدا کر دے۔ حکمر انوں کو بھی بھی ان سے راضی نے فرما۔ کیونکہ انھوں نے جمیں دعوت دی تا کہ بیلوگ ہماری مددکریں ہم ان کے پاس پہنچ تو وہ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کرانہوں نے ہمارے ساتھ جنگ نثر وع کر دی۔ امام حسن مجتبی علیاللام کے تین بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے۔

ا مام حسن علیه السلام کی اولا دمیس سے ایک بیٹے کا نام حسن شنی تھا اور جناب حسن شنی جیسا او پر بیان ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے اور امامؓ کے ساتھ کر بلا میں موجود تھے۔ زخمی ہوئے اور پھر علاج سے صحت یاب ہو گئے۔

اختصار کے پیش نظر اصحاب مولا امام خسین علیہ اللام اور جوانان بنی ہاشم کے دیگر شہداء کے حالات دواقعات کو درج نہیں کیا مقتل کی کتابوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔



حضرت امام مهدی خاشدنده اشدنده کی خطهور کاحتی موتا امام حسین علیه السلام فرماتے ہیں امام حسین علیه السلام فرماتے ہیں اگر دنیاسے کچھ باتی ندرہ جائے مگر صرف ایک دن باتی رہ جائے تواللہ اس دن کوطولائی کرے گایہاں تک کہ میری اولا ذسے ایک مردخروج کرے گاوہ زمین کوعدالت اور انصاف سے بھردے گاجیسے وہ ظلم وجور سے بھرچی ہوگی میں نے حضرت رسول اللہ گوای طرح فرماتے ہوئے سے بھرچی ہوگی میں نے حضرت رسول اللہ گوای طرح فرماتے ہوئے

## ﴿حضرت عباسٌ علمدار کی شہادت ﴾

جب امام حسین علیه اللام کے تمام یارو انصار اور بن ہاشم شہید ہو گئے ۔حضرت عباس ،مولا حسین علیہ اللام کے پاس آئے اور آ پ سے جہاد کی اجازت ما تگی۔

امام حسین علیدالسام نے جب حضرت عباس کودیکھا تو فرمایا۔انت صاحب لموانی تو ل تو میرا پرچم دارہے،میر کے شکر کا سالارہے۔

جب حضرت عبائل نے اپنے مولا سے بیجواب سناتو آپ نے اس انداز سے اجازت طلب کی اے آتا اے سردار میرادل نگ ہوچکا ہے شن زندگی سے اکتا گیا ہوں۔

امام حسین طیراللام نے کافی در بعد آخر کار حفرت عباس کوید کہد کراجازت دے دی کہ جاؤاور پانی لے آؤ۔غازی عباس میدان میں آئے ادر میشعر پڑھا۔

يا نفس من بعد الحسينُ هوني. وبعده لاكنت ان تكوني

هذا الحسين واردا المنون وتشربين بارد المعين

تالله ماهذا فعال ديني

ا نفس! حسین علیالسلام کے بعد تیرے لئے ذلت اور رسوائی ہوحسین کے بغیر تو زندگی نہیں جاہئے اور نہ بی تو زندہ رہے۔

اس وفت امام حسین علیه السلام میدان جنگ مین موت کے مہمان ہیں اور تو مصندا پانی پینا چاہتا ہے۔ خدا کی شم! ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے آقا اور ان کے بیچے پیاسے ہوں اور میں پانی بیوں پس فرات کے بہتے ہوئے پانی کواپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر زمین پر پھینک دیا۔ ایک پھر جب مشک پانی سے بھر کر خیام کی طرف چلے تو بیشعر پڑھے۔

جھے موت سے ڈرٹیل جس وقت موت کی آ دا زمیر ہے کا نول ٹیل <u>پنچ</u>تو جھے ڈرٹیس بیال تک کہ میر ابدن میدان جنگ ٹیل تلواروں کے درمیان چیپ جائے۔

٢ ﴾ ميري جان مصطفىٰ كے ياك بينے پر قربان ہوجائے ميں عباس ہوں اور اس مشك كوخيام تك

ضرور لے جاؤل گا۔

٣ ﴾ آج جنگ کا دن ہے مجھے موت سے کوئی ڈرنبیں ہے۔

زید بن رقعد نے جب آپ کا دائیاں ہاتھ قلم کیا تو آپ نے ہمت نہ ہاری اور بیرحماسی اشعار پڑھے۔

خدا کی تتم ااگرتم نے میرادائیاں ہاتھ کا ٹا ہے تو میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کا دفاع کروں گا۔ اپنے امام اور پیشوا کا دفاع کروں گا جو کہ نی کے بیٹے اور یاک وامین میں۔

ای ملعون نے چھپ کرآ پ کا بایاں ہاتھ قلم کیا تو حضرت عبائ نے پانی کی مشک کواپنے سینے

کے نیچ لیا اور خیام کارخ کیا تو ایک ملعون خبیث نے آپ کے سر پر گرز مارا اور تیر مشک میں لگا پانی

زمین پر بہد گیا حضرت عبائ نے گھوڑے کو نہر علقمہ کی طرف موڑ دیا حضرت عبائ تیروں اور

تلواروں میں چھپ گئے وشمن نے تا پر تو ڑھلے کئے بہاں تک کہ حضرت غازی عبائ گھوڑے

پر سنجی نہ سکے اورا پے موالا پر یون ملام کیا۔

اے اباعبداللہ آئ پرمیر اسلام ہو۔

امام حسينً فورا حفزت عباسٌ كى لاش پر يہنچے اور بيمر ثيه پڑھا۔

ا ﴾ تم بدترین لوگ ہودشمنی اورظلم کے راستے میں بہت آ گے بڑھ گئے ہو۔ ہمارے خاندان کے متعلق پینمبر کے تھم کی تم نے مخالفت کی۔

۲ ﴾ تم تمام موجودات سے بدترین موجودات ہو۔ کیا پیٹمبرا کرم نے تہیں ہمارے متعلق وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میرے نانا احماً اللہ کے فتخب رسول مہیں تھے؟

۳ ﴾ کیا فاطمۃ الز ہراء (صلوۃ الشطیما) میری مال ادرعلیٰ میرے باپ نہیں ہیں؟ کیا ایسانہیں تھا کہ میرے باباسب لوگوں سے زیادہ نیک اور پیٹیمر کے بہترین بھائی تھے؟

۴ ﴾ تم لوگوں نے جس جرم کاار تکاب کیا ہے تمہارے اوپر شخت لعنت ہے اور اس لئے تم اس جرم کی وجہ سے ذلت میں گرئی تخت ہے۔ وجہ سے ذلت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ اور عقریب ایکی آگ کی ظرف جاؤ کے جس کی گرئی تخت ہے۔ ۵ ﴾ امام حسین علیہ اللام حضرت عباسؓ کی لاش پر پہنچے تو یہ فرمایا "اب میری کمرٹوٹ گئ ہے" اور جب عبائل کاعلم ومشکیزہ خیام میں لائے تو تمام بیبیوں نے بین کئے اور جناب سیدہ شریکہ الحسین نے بلندآ واز میں کہا ، ہائے میرا پردہ۔

## ﴿عظمت حضرت عباسٌ كِمتعلق أيك واقعه ﴾

حضرت امام علی زین العابدین علی اللام نے حضرت عبائل کے بیٹے عبیداللہ کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور آپ نے فرمایا رسول اللہ پر جنگ اُحد کے روز سخت تر میں مدھاجب آپ کے چیاحضرت حزہ ،اللہ کے سفیراوررسول اللہ کے شیر شہید ہوئے۔

اوراس کے بعد بخت دن جنگ مونہ کادن تھا جس میں آپ کے بچپازاد بھائی جعفر شہید ہوئے اور پھر فر مایا میرے با باحثین علیالام کے لیے اس دن جیسا کوئی بخت دن نہیں تھا جس دن 30 ہزار کے لشکر نے حضرت امام حینن علیالام پر چڑھائی کردی اور وہ سب بیخیال کرتے تھے کہ امام حسین کاخون بہا کر اللہ کا تقرب حاصل کر ہے ہیں جبکہ حسین علیالام آھیں اللہ کی یا دولا تے رہے۔

لیکن افھول نے تھیجت نہ تی پھر فر مایا ۔۔۔ کہ اللہ دحت تا ڈل کرے میرے پچا! حضرت عباس پر کہ انھوں نے ہوئی قربانی دی اور اپنے آپ کو بھائی پر قربان کیا۔ حالانکہ ان کے ہاتھ کٹ عباس پر کہ انھوں نے بوئی قربانی کے اور اللہ نے انہیں دونوں ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کے جن کے ساتھوہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتے ای طرح اللہ تعالی نے میرے پچاعبائی کو بھی دو پر عطاء کئے جن سے وہ ہمہ وقت فرشتوں کے درمیان کو پرواز ہیں ای طرح حضرت امام جعفر صادت علیہ السلام نے فرمان۔

کہ میرے چپاعبال کا اللہ کے ہاں الیا مرتبہ وشان ہے کہ قیامت کے دن سب شہداءعبال کے اس مقام کود کھ کررشک کریں گے۔

حضرت عباس کے نین مادری بھائی تھے جو حضرت عباس سے پہلے شہید ہوئے ایک کا نام عبداللہ ہے جن کی عمر مبارک 23 سال تھی تیسرے ہے جن کی عمر مبارک 23 سال تھی تیسرے کا نام جعفر ہے ان کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ جب کے حضرت عباس کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ حضرت موانائی کے ایک اور فرز ند بھی شہید ہوئے جن کا نام ٹھڑ تھا۔

### ﴿ حضرت امام حسين كامخدرات عصمت عن ترى الوداع ﴾

ثم انه ودع عياله وامرهم بالصبر ولبس الازروقال. استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبة امركم الى خيرو يعذب عدوكم بانواع العذاب ويعوضكم عن هذه البليةبانواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بالسنتكم ماينتُقُصُ من قدركم.

ا مام حسین ملیه السلام کا اینے میردہ داروں سے آخری وداع بہت ہی سخت تھا اور روز عاشورہ کے غمگین ترین واقعات میں سے سب سے زیادہ کر بناک اور در دناک واقعہ تھا مولًا خیمے میں آئے دختر ان پیغیبران ، چادرتطهیر کی مالک پیمیاں ، ایپنے سامنے بیہ منظرد کپیر ، ی تقیس کہ ان کا کوئی پار و مددگارات دبار میں ماتی ندر ہا ۔ سب کے سب شہید ہوگئے۔ جوان مارے گئے ،ان کے آخری پیٹواامام اور آخری امید بھی آخری وداع کے لئے آئے ہیں اورالیے وداع کا اعلان کررہے ہیں کہ وہ واپس بھی نہیں آئیں گے۔ بیبیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں ہزاروں دشن ہیں، ایک امام ہجاً ڈین جو بظاہر بیار ونٹہاءاور پیاسے ہیں، کے کسی وغربت ہے۔ بیبیاں سوچ رہی ہوں گی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا کیا ہو گا؟ کیا دشمن ان کوبھی شہید کر دیں گے؟ اور ان کے يرد باورچهو في چهو في بچول كاكيا هوگا؟ ايناد فاع كيي كرين كي؟ ان شرينندوں سے ايني آبرو كاتحفظ كيے كريں گے؟ كونكه مخدرات عصمت كے سامنے اليے خونخ اردش كى تصور يقى جوانسانى قدروں سے نا آشنا دین سے دور، بیانتک کہ ان میں عرب کی غیرت تک کا وجود بھی نہیں تفا اليے تصورات وخيالات كے بمراہ اليخ سر براہ آ قاوامام كى جدائى كاصدمه سب برسكته طارى ہے۔ یریشان ہیں کوئی رور بی ہیں کوئی این الم کے چرے کی زیارت کرنے میں معروف ہیں یمی وج تھی کر تمام خدرات عصمت امام حسین عیالدام کے گرو گھیرا والے ہوئے تھیں مولاً کے دامن کو پکڑے ہوئے تھیں۔امام کاجسم زخی ہے۔آپ کے بدن سے خون جاری ہے ایک عجیب وغريب وہولناک منظرہے جس تضور سے انسان کا جگر پھٹٹا ہے۔مہریان وثفیق امام مجسمہ غیرت ان کی طرف حسرت ویاس سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر کے احساسات وجذبات کو بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے اندر کے احساسات وجذبات کو بھی پڑھ رہے ہیں

ان کی آہ وزاری اور دل خراش آوازیں واہ ابتاہ، ہائے بابا، ہائے بابا کی آوازیں خواتین کی حالت ہیں ہے گئے وائدوہ کی وجہ سے وہ جیران اور خاموش ہیں اور مجھ میں نہیں آر ہا کہ امام سے کیا کہیں ؟ اور امام کے جانے کے بعدان کا کیا ہے گا؟

مصائب کی شدت اور حادثات کی عظمت نے سب کوجیران و پریشان کردیا ہے کسی طرف سے آواز آئی ہوگی ہمارا کیا ہے گا؟ ہمارے ساتھ ریم کمیین دشمن کیا سلوک کرے گا۔؟

سسی نے روکر کہا ہوگا ہمیں اعجاز امامت سے اپنے ناناً کے شہر مدینہ واپس پہنچا ویں۔ پیاری بٹی نے کہا ہوگا بایاً آپ کے جانے کے بعد میں آرام کیلئے کس کے سینے کو تلاش کروں گی ؟

کسی نے کہا ہوگا کہ اس صحراء میں ان وحثی در عدول کے در میان ہمارا کیا بنے گا؟ کسی نے کہا ہوگا ہمارے پردے کا محافظ کون ہوگا؟ بیالی علت ہے کہ جسے زبان بیان نہیں کر سکتی اور خد ہی بیہ منظر ضبط تحریر میں لایا جاسکتا ہے۔

آپ اس منظر کوسوچیس تو بہت درد بھرامنظر ہے سوگوارسال ہے اور سے ماتم کا منظر ہے، ایک طرف نو جوانوں کاغم ہے، تو ایک طرف شیر خوار کے ذرخ ہونے کاغم اور ساتھ ہی الگے مرسلے گاگر سے بو بھی ہے کہ اب ہمارا کیا ہے گا؟ اس در دناک منظر میں امائم کیا کہیں گے؟ خوا تین کا کاروان ہے جو بنیا دی طور پر نرم دل، حساس طبیعت و مزاح کی مالکہ ہوتی ہیں سب منتظر ہیں کہ مولاً ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے۔ اس ماحول میں امام عالی مقائم نے جوشفی و دلا سہ کے لیے فرمایا اس میں حوصلہ اور سنتقبل کی منصوبہ بندی ہے، خوا تین کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ فرمایا اس میں حوصلہ اور سنتقبل کی منصوبہ بندی ہے، خوا تین کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا ہے اس میں صبر کا پہنچا م بھی ہے، ذشمنوں کے انجام کا تذکرہ بھی ہے، خوا تین کو جو خطرات سے کہ ان کے پر دوں اور جانوں کا کیا ہوگا ؟ اس کا جواب بھی ہے ملکہ اس میں ان کی حفاظت کا اجتمام بھی ہے اور ان ہوئے معمائی کی برداشت کے اجروثو اب کا تذکرہ بھی ہے۔ علیا۔ ساتھ کا ایک کی دور اور جانوں کا کیا ہوگا ؟ اس کا جواب بھی ہے ملکہ اس میں ان کی خواظت کا اجتمام بھی ہو اور ان ہوئے مصائب کی برداشت کے اجروثو اب کا تذکرہ بھی ہے۔ علیا۔ اس آخری دور کی کو اس طرح بیان کیا ہوگا ۔ اس کا جواب بھی ہو کا تذکرہ بھی ہے۔ علیا۔ اس میں آخری دور کی کواس طرح بیان کیا ہوگا ۔ کا س کا جواب بھی ہوگی ہے اور ان بڑے مصائب کی برداشت کے اجروثو اب کا تذکرہ بھی ہے۔ علیا۔

#### ﴿ امام حسین ملیاللام کا خانواد انظمیرے آخری خطاب ﴾

امام نے سب مستورات کو تھم دیا کہم سب ازر پہن لو۔ (ازرجع آزار کی ہے بیم بی لفظ ہے اور ایسے لباس کو کہا جاتا ہے جوعور تیں سفر کے دوران پہنتی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سفر کا لباس زیب تن کرلیں ) یہ تھم دینے کے بعد مولاً نے مستورات کے ذہنوں میں آنے والے تمام سوالات کا جواب ان الفاظ میں دیا۔

آپ کے لیے بڑاامتحان ہے تم سباس کی تیاری کرو و اعلموا اور جان لوکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا تکہ ہمان اللہ ہے تمہارا حالی و ناصر رب رحمان ہے و تمن تمہارا کھی بیس بگاڑ سکتا تم سب المی حفاظت میں ہول گی خدائی نظام کے تحت تمہارے پردے کی بھی حفاظت ہوگ۔ و اللہ حامیکہ و حافظ کے اللہ تمہارا حامی اور حافظ ہے۔

#### ﴿وضاحت﴾

مولاً نے یہاں دوالفاظ استنعال کئے ہیں ایک لفظ حامی ہے اور دوسر الفظ حافظ ہے بید دونوں لفظ مولاً نے اس جگہ ایک معنی میں استنعال نہیں کئے بلکہ بید دونوں ستورات کے اذھان میں موجود سوالوں کا جواب ہے۔ ایک سوال کا جواب حامی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب حافظ ہے۔

یعنی مولاً مید کہدرہے ہیں کہ جو پھے تم اس وقت پہن لوگی اور جو پھے تہبارے بدن سے دشن کا ہاتھ نہیں پہنچ سے گا اور دومرے سوال کا جواب حافظ سے دیا ہے کہ تہبیں اپنی جان کے بارے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خداوند تہبارات گہبان ہے اور تم خدا کی حفاظت میں ہو اس لیے کوئی شکایت کا ایبالفظ منہ سے نہ نکالنا جو تہبارے شایان شان نہ ہو تہبیں یقین کامل رہے کہ عنظریب اللہ تعالی تمہیں ان دشمنوں کے شرسے نجات دلائے گا باقی میہ بات کہ دشمنوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو یقین جانو تہبارے معاملہ اور امر کا انجام خیر پر ہے اور تہبارے دیمن کا انجام برا ہوگا؟ تو یقین جانو تہبارے معاملہ اور امر کا انجام خیر پر ہے اور تہبارے دیمن کا انجام برا ہوگا؟ تو یقین جانو تہبارے معاملہ اور امر کا انجام خیر پر ہے اور تہبارے دیمن کا انجام برا ہوگا؟ تو یقین جانو تہبارے معاملہ اور امر کا انجام خیر بر ہے اور تہبارے دیمن کا انجام برا ہوگا؟ تو یقین جانو تہبارے معاملہ اور امر کا انجام کیا ہوگا؟ تو یقین جانو تہما کی نعتوں سے نوازے گا اور کرا مت و شرفت و اللہ تعالی تمہیں اس مصیبت کے بولہ میں مختلف قتم کی نعتوں سے نوازے گا اور کرا مت و شرفت و

بزرگ عطاء کرے گا آخر میں خصوصی تھم دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جانے کے بعداب اپنا عصاب کو آپ کا بیخطاب انتہائی اہم ہے جس میں مستقبل میں خواتین کے لیے دستور العمل ہے اس بیان کی روشی میں ان بیانات کی تر دید ہوجاتی ہے جن میں بیر پڑھا جاتا ہے کہ ملعونین کے خس ہاتھ مخدرات عصمت کے چہروں تک یابالوں تک پنچ ان پردہ داران کی اسیری ایک مقصد کے لیتھی جے پرداشت کیا گیا لیکن اللہ کی خصوصی حفاظت ہرجگہ موجود متھی جوآ ہے کی کا میابی کا خاصاتھی۔



# امام مهدي كاتلواراستعال كرنا

امام حسين عليه السلام فرمات بين

جب امام مہدی عج اللہ فرجہ الشریف خروج کریں گے آپ

کے اور عربوں اور قریش کے درمیان نہیں ہوگی مگر تلوار ہوا مام مہدی عج

الله تعالى فرجه الشريف كے خروج كى جلدى نہيں چاہتے ہيں خداكى قتم

آپؑ کالباس نہیں ہوگا مگرموٹا جھوٹا ہوگا اور آپؑ کی غذانہیں ہوگی مگر جو

ادرآت کااقدامنہیں ہوگامگرتلواراورموت تلوار کے سائے تلے ہوگی۔

### ﴿ حضرت امام سجاد عليه اللام سع آخرى وواع ﴾

حضرت امام زین العابدین طیداللام فرماتے ہیں کدروز عاشور میرے بابا میرے پاس آئے تھاور مجھے سینے سے لگایا تھااوران کے بدن سے خون جاری تھا۔

آت نے مجھے فرمایا!

''اے میرے بیارے بیٹے امیں تنہیں وہ دعاتعلیم کرنا چاہتا ہوں جسے مجھے میری ماں جناب سیدہ زہراء (صلواۃ الشطیما) نے تعلیم دی ہے''۔

اورانہیں ان کے باپ حضرت رسول الله گنے اور حضرت رسول الله کو حضرت جرائیل نے الله کی طرف سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہویا کوئی اہم کام ہوتو بید عا پڑھو۔

سحق يس و القرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يامن يقدر على حوائج السائلين يامن يعلم ما في الضمير يامنفس عن المكر وبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يارزاق الطفل الصغير يامن لا يحتاج الى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا

تحقی پلین اور قرآن عیم کاواسط! تحقی طراور قرآن عظیم کاواسط! اے دہ ذات جو سوال کرنے والوں کی صاحبات کو پورا کرنے والوں کی صاحبات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اے دہ ذات جو انسان کے دل کا بھید جانتی ہے۔ اے تکلیف والوں کی تعلیف کو دور کرنے والے! اے خم اردہ کے خموں کو دور کرنے والے! اے خم اردہ کے خموں کو دور کرنے والے! اے بوڑھوں پر رحم کر نیوالے! اے چھوٹے بچوں کو روزی دینے والے! اے بوڑھوں پر رحم کر نیوالے! اے چھوٹے بچوں کو روزی دینے والے! اے جھوٹے بچوں کو روزی دینے والے! اے دہ جو تقسیر کامختاج نہیں ہے۔ جھڑ وآل جھڑ پر صلوات بھیج۔

حضرت امام محمد با قرعله السلام فرمات بير \_

"کہ جب میرے باپ علی این الحسین کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سے لگامااور قرمایا۔

"اے میرے بیٹے! میں آئے کو دہی وصیت کرتا ہوں جومیرے بائ نے مجھے اپن شہادت

کے وقت جب ایکے بدن سے خون جاری تھا مجھے کی تھی اور وہ دھیت پیتی۔ اے میرے پیارے بیٹے اخبر دارا کہتم اس پڑگلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مد د گار نہ ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ اما تا نے وقت آخرا مامت کے متعلق جتنی بھی وسیتیں کی تھیں وہ کہیں اور ساتھ ریجھی فرمایا کہ جوامامت سے خصوص میراث ہے جیسے انبیاء کے صحف اسلحہ اور باتی تبرکات وہ تمام جناب امسلمٰ کے پاس ہیں انہیں مدینے واپس جاکران سے لے لیما۔

#### **\$\$\$\$**

ورامام زمانہ کے بارےامام حسین کے فرامیر جب آی آسان میں بیزنشانی دیکھیں کہ مشرق کی طرف سے بڑی آ گ ظاہر ہوراتوں میں طلوع ہواس دفت کے لوگوں کے لیے فرج اور کشادگی ہے بیسب امام مہدی عج الله فرجه الشریف کی آ مدے سلے ہوگا۔ جب کوفہ کی مسجد کی دیوار منھدم ہوجود بوار عبداللہ بن مسعود کے گھر کے پیچیے ہے تو اس وفت قوم کی بادشہات کا زوال ہوگا اور اس کے زوال كے وقت امام مهدى ع الله فرجه الشريف كے فروج كاوقت ہے۔

﴿ميدان شهادت سے حضرت امام حسين عليالام كا پيغام ﴾

ا ﴾ موت بہتر ہے نگ وعار سے اور ننگ عار بہتر ہے آتش جہنم ہے۔

۲﴾ میں علیٰ کا بیٹا ہوں میں نے طے کیا ہے کہ میں جھکوں گانہیں میں اپنے باپ کے اہل وعیال کا دفاع کروں گااور دین مبین پر باقی رہوں گااوراسی پر مارا جاؤں گا۔

۳﴾ میں آل ہاشم سے علیٰ کا بیٹا ہوں جو کہ آل ہاشم سے سب سے بہترین ہے اگر میں فخر کرناچا ہوں تومیر بے فخر کے لئے یمی کافی ہے۔

میرےباپے کلی میرےنانانی میں جوسب باکرامت، باعزت ہیں۔

ہم زمین میں اللہ کے چیکتے ہوئے چراغ ہیں فاطمہ (صلواۃ الله علیما) میری مال ہے جو محد مصطفے کی دختر ہے۔اور میرے چیادو پروں والے جعقر ہیں۔

الله کی کتاب ہمارے پاس ہے جوروثنی دینے کے لئے اُنٹری ہے ہدایت اور دہی ہمارے پاس ہے نئی اور اس نئی اور اس نئی اور اس نئی اور اس کے اللہ کی کاذکر جو ہوتا ہے وہ بھی ہم میں ہے ہم ساری مخلوق کے لئے اللہ کی امان ہیں اور اس بات کو ہم لوگوں کے درمیان بھی مخلی انداز سے بیان کرتے ہیں اور بھی اعلانیہ ہم حوض کو ثر کے مالک ہیں اور وہاں پر اپنے مانے والوں کو جام بلائیں گے اور سیر اب کر نیوالا حوض کو ثر ہی ہے۔ اور بروز قیا مت ہمارے محبّ ہماری وجہ سے خوش بخت ہوں گے۔

اور ہمارے دشمن خسارے اور گھائے میں ہو نگے۔

۳ ﴾ لوگ كفرى طرف مائل ہو گئے ہيں اور بيآج سے نہيں پہلے بھی تھا تمام جن وانس كا مالك خداہے جسكا ثواب وعذاب تيار شدہ ہے۔

ال سے انہوں نے منہ پھیرلیا۔

پہلے بھی انہوں نے علی وابن علی صلی وهو که دیا جو که نیک سیرت تھے۔

اوراب حسین بن علی کتل کے لئے اکشے ہور ہے ہیں جومرے بات اور نانا کے بعد مخلوق

میں سب سے بہترین ہیں۔ اور میں ایک برگزیدہ ترین مرد کا بیٹا ہوں۔

### ﴿ امام حسين علي الله كاعالمي منشور ﴾

امام حسین جب سخت جنگ کے بعد قبل گاہ میں اثر گئے تو دشن کے سپاہی آپ کے اور خیام کے در میان آگئے تو آپ نے بیدد کھی کر بلند آواز میں کر بلاگی قبل گاہ سے بیتاریخی جملے فرمایا

﴿ا السفيان كاولاد كشيعو

َ اگرتمہارے لئے کوئی دین نہیں اورتم قیامت کے دن نے نہیں ڈرتے ہوتو تمہیں چاہیئے کہ اپنی دُنیا میں آزاد بنواورا پنے سابقہ بزرگول کے کارنامول پرنظر ڈالو۔

اور اگرتم عرب ہوتواس کاتم خیال کرولیتی مولاً ان نے فرمار ہے ہیں کہ اگرتم میں عربیت ہے ۔ عرب کی غیرت ہے وعر بوں کی کچھروایات ہیں اٹکا تو خیال رکھو۔

اگرتمہیں خوف نہیں ہے اور کوئی تمہارا فد بہ نہیں ہے تو آزادمرد بنو غیرت مند بنو

بغیرتی ندکرو توشمرنے مین کرکہا۔

كي مين م كيا كهدر بي جو؟

توامام عالى مقام نے اس کے جواب میں فرمایا۔

کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں تم میرے ساتھ اورعورتوں پر کوئی حرف نہیں ہے۔ اٹکا کوئی جرمنہیں ہے۔

اس گستاخ لشکرکوروکوکہ جب تک میں زندہ ہول وہ میرے الل بیٹ کے در پے نہ ہوا۔

شمرملعون نے اس کے جواب میں کہا۔

اے فاطمہ الزھراء کے بیٹے۔

ایباہی ہوگا جیسے آپ نے کہا کپر شمر ملعون نے سپاہیوں کو آواز دی کہاں شخص کے پردہ داروں کے قریب نہ جاؤادرا پنے حملے کارخ فقط اس کی طرف کرو شمرلعن کہتا ہے۔

محصاني جان كي شم الك شريف مقابله كرنوالا ب-

میں تھے یکارر ہاہوں کہ میں تیرافتاج ہوں۔ ادعه ک محتاحاً میں تیری طرف رغبت رکھتا ہوں کیونکہ میں فقیر ہوں وارغب اليك فقيرأ تیرے حضور خوف کی حالت میں فریا دی ہوں۔ وافزع اليك خائفاً عملین ہوں تیرے سامنے گربیر کرتا ہوں۔ و ابكي مكر و ياً تجھے سے مدد کا طالب ہوں کہ میں نا تواں ہوں۔ واستعين بك ضعيفا میں اینے آپ کو تیرے والے کرتا ہوں کہ تو ہی کانی ہے واتوكل عليك كافا، اللهم احكم بيننا وبين قومنا الشهار درميان اوربهاري قوم كدرميان فيصلقرما فانهم غرونا ہمیں دھوکہ دیا ہے انہوں نے ہمیں رسوا کیا و خذلونا جارے ماتھ انہوں نے غداری کی ہے وغدرو ابنا وقتلونا انہوں نے ہمارا قل کیا ہے ونحن عترة نبيك وولد حييك مهم توتيرے ني كى عترت ادرتيرے صبيب كى اولاد ہیں محمدٌ الذي اصطفيته بالرسالة، واتمنته على الوحى وهمُ مُجنهين تونيا یغام کے لیےا متخاب کیا جنہیں تونے اپن وی کاامین بنایا ہے فاجعل لنا من امرنا فرجاً ومخرّحايا ارحم الواحمين اكارتم الراتمين! ہارے معاملات میں ہماری کشائش فرما! ہمیں ان حادثات سے چھڑکارا عطاء فرما۔ صبراً على قضائك يا ربى الديروردگاريس تيري تضاء وقدركما مغصا بربول لا اله سو اک تیر ہے سواکوئی معبوز نہیں اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو چینجنے والے ياغياث المستغيثين مالی رب سواک میراتیرے سواکوئی ربیس ولامعبود غيوك اورتير علاه يراكولي معبوديس

میں نے تیرے فیصلہ برصر کیا

صبراعلر حکمک

اےاس کا فریا درس جس کی فریا دکو پینچنے والا کوئی نہیں

اے ہمیشہ رہنے والےا ہے وہ جس کی سلطنت کا اختثام نہیں ہے

اےم دول کوزئرہ کرنے والے

اے وہ خدا جوتمام بندگان کے اعمال پرنظرر کھے ہوئے ہے

جواس نے کمائی کی

يا غياث من لا غياث له،

يا دائما لانفادله

يا محيى الموتي

يا قائماً على كل نفس

بما كسبت

میرے اوران کے درمیان فیصلہ

احكم بيني و بينهم وانت خير الحاكمين.

صادر فرمااور تو بى تو بہترين فيصله دينے والا ہے۔

اوراس کے بعدا پنی بیشانی کوزین کربلا پرد کادیااورفر مایا۔

بسم الله وباالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله

ترجمہ''اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت پر رہتے ہوئے (اے رہے تیری جناب میں حسیق حاضر ہے)''۔



# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا الله علام کرنے کے سر ثواب ہیں ۲۹ ثواب سلام کرنے والے اور ایک ثواب جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ اللہ سے زیادہ تی وہ ہے جوان کو بھی دے جن کوان سے کوئی امید نہ ہو شعل صرف میں کی ہیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ خوف خدا میں کریہ وزاری کرنادوز نے نے جات کا ذریجہ ہے۔

﴿حضرت امام حسين عليه الله كامونين كے ليے ناصحانہ خطاب ﴾

ام حسین عیداللام کے تمام کلمات بیانات اور خطبات کو یکجا کرنے کے لیے آیک ضخیم موسوعہ درکارتھی جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ ہم نے رجب ۲۰ ھتا عاشور ۱۱۱ ھے دوران امام حسین عیداللام نے جو بیانات، خطبات، وصایا کئے اور خطوط لکھے ان سب کو یکجا کیا ہے ہم نے قار کین کے استفادہ کے لئے کتاب کے آخر میں امام حسین علیہ السلام کے انسانیت ساز کلمات، بیانات اور حکیمانہ کلمات کو بھی درج کرویا ہے۔ جو انہوں نے مختلف اوقات میں ارشاد فرماتے۔

آپ کی طرف سے ایک ناصحانہ بیان منسوب ہے جس میں آپ اس طرح موعظ فر ماتے ہیں۔ میں تمہیں خدا کا تقویٰ اختیار کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔

اور خدا کے عذاب سے تہیں خبر دار کرتا ہوں۔

خداوند کی طرف سے راہنمائی کے جو پر چم ونشانات ہیں میں انہیں آپ کے لیے کھول کر بیان کرتا ہول۔

زیادہ دفت باتی نہیں کہ ہولنا ک اور دشتا ک موت آپ کے پاس آنیوالی ہے۔ ایے امور
جن کے آنے ہے تم خوش نہیں ہو وہ تہارے در پیش ہیں اور جو چیزیں آپ کے لیے تالج ہیں انکا
ذاکقہ آپکو چکھنا ہے اور یہ چیزیں تہہارے دلوں کے ساتھ چہاں ہوں گی جو آپ کے درمیان اور
آپ کے مل کے درمیان حائل ورکاوٹ بنیں گی پس یہ مہلت جواس دفت آپ کے پاس ہے یہ
زندگی جو آپ کے نصیب ہے اور بدنی سلامت جس سے تم اس دفت بہرہ ور ہو۔ جلدی کرو
اخیا تک مصائب، حادثات تہارے اور پرشب خون ماریں گے ایسا مرحلہ آجائے گا کہ تہ ہیں زمین
کے شکم سے با ہرنکالیں گے بلندی سے پستی، الفت و مانوسیت سے وحشت و تنہائی، آرام وراحت و
روشنائی سے تاریکی بے بینی، کھلے ماحل سے تک و تاریک ماحل میں پہنچا کیں گے۔ وہ جگر تو۔
انہی ہے جس میں ندرشتہ دار ملاقات کے لیے آئیں گے نہی بیاری عیادت کرنے والاکوئی ہوگانہ

ہی پریشان حال اور فریاد کر نیوالے کی فریاد گو کوئی آئے گا خداوند ہماری اور آپ کی اس دن کی ہوانا کی کے لیے مدوفر مائے اور اپنی سزاسے نجات عطاء فرمائے۔ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ تواب سرحت فرمائے۔

بندگان خدا ذراسوچو اگراس ستی اور وجود کا اختیام موت پر ہی ہوتا۔ اوراس زندگانی کا تری اور انتہائی مقصد موت، سکرات الموت، قبر اور اس کی مشکلات ہی ہوتیں تو بھی ایک کارکن اور مختی شخص کے لیے ان حالات کو یاد کر کے غصے کے گھونٹ بیپیا اور اس پر پریشان رہنا ہی کائی تھا اور وہ اس چندروزہ وُنیاوی زندگی سے بالکل غافل ہوجا تا اور آ نیوالی سختیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے انتہا فکر مندر ہتا جب کہ بیتو منزل راہ کا شروع ہے مقصد کا آغاز ہے اس کے بعد یہ انسان اپنے عمل اور کر دار کا گروی ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے وہ گرفتار ہوگا اس کے بعد یہ انسان اپنے عمل اور کر دار کا گروی ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے وہ گرفتار ہوگا یو کہ اس کا کوئی یاروید دگار نمیس ہے جواسے مذاب سے بچاسکے اور نہ ہی دفاع کے لیے اس کے پاس کوئی پناہ ہے وہ مجل اپنی ہے کہ اس دن جو تھی پہلے سے ایمان نہیں لا بایا حالت ایمان میں اس نے اپنے لیے خیراور عمل صالح کا ذخیر ہنیں کیا تو اسے اس دن کا ایمان لا نافا کدہ نہ دے گا قر آن میں ارشاد ہے (اے رسول) ان سے کہددوچشم براہ رہیں ہم بھی ختاط ہیں

آپ کونسیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقو کی اختیار کروخدار ندنے بیاس کے لیے ضانت دی ہے جواس کا تقو کی اختیار کرے خداونداس کی ناخوشی کوخوشی میں بدیختی کوخوش بختی میں بدل دے گا۔ ایسی جگہ سے روزی دے گاجس کا اسے کمان نہیں ہے۔

اے سامعین ابیانہ ہو کہ دوسروں کے گنا ہوں کو دیکھ کرتو آپ کو خصہ گئے جب کہ خود کواپنے گنا ہوں کے بارے آسودہ خیال کرو کیونکہ بہشت کو خدا سے دھو کہ کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا خدا کی اطاعت اور بندگی کے بغیر خدا کی نعمت اوراس کے ثواب تک نہیں پہنچا جاسکتا۔



### ﴿رومى وفد كے سوالات كاجواب ﴾

ایک وفدروم سے آپ کے پاس پہنچاس نے آپ سے درج ذیل سوالات کے۔ آپ نے انہیں جوابات مح جوابات دے استفادہ کے لیے اس جگہ سوالات مع جوابات دے رہے ہیں۔

وفدروم ، کہکشاں سے کیا مراد ہے ،اور ان سات چیز ول کے بارے بیان کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے کیکن مال کے رحم میں انہیں قرار نہیں دیا۔

امام حسين علياللام الس سوال برامام حسن علياللام سكرات ميل

رومی وفد آئے کیوں مسکراتے ہیں؟

ا مام حسین ملیاللام: اس لیے که آپ نے ایسے سوال کئے ہیں جن کی حقیقت علم کے مقابل ایک خاشاک کی سے اور سمندر بے کرال میں ایک تکا کی ہے۔

ا مام حسین طیاللام کیکشال سے مراد اللہ کی کمان ہے اور سات چیزیں جورتم مادر کے بغیر وجود میں آئیں وہ مہ ہیں۔

ا۔ آدم ۲۔ حواً۔ ۳۔ کواجو ھائیل کی موت پر آیا۔ ۱۳۔ اساعیل کے لیے جود نبہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ ۵۔ ناقد صالح جو کدا کی مجزہ تھا۔ ۲۔ مردیٰ کا عصاجوا از دھابن جاتا تھا۔ ۷۔ پرندہ جو حضرت عیسیٰ نے بنایا اور پھروہ مر گیا۔

وفدروم بندگان کی روزی کیال سے ہے۔

امام حسين طياللام: بندگان كى روزى كاسلسله جو تقا سان سے متعلق ب

وفدروم بمونین کے ارواح کس جگدا کھے ہول گے۔

ا مام حسین علیاللام: بیت المقدر کے پی شرکے پینچ شب جمعہ۔

لیکن کا فرول کی ارواح حضر موت شمریش جو کہ یمن کی پشت پر ہے اور بیدای وُنیا بیس ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آگ مخرب سے اور ایک آگ مشرق سے اٹھائے گا کہ ان کے درمیان جو وھویں ہیں تمام لوگ ای چٹان کے ارد گردمجوہوں گے اس چٹان کے بائیں اس زمین کی گہرائی میں سخین اور آگ اس میں ہے جا سخین اور آگ اس میں ہے عام لوگ اس چٹان سے لگ جائیں گے جس کے لیے جنت ہے وہ اس چٹان سے باہر آ جائے گا اور جس کے لیے جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوجائیں گے۔



# حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

کاس قوم کو بھی بھی فلاح نہیں مل سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید کی

تیامت کے دن اس کوامن وامان حاصل ہوگا جوخداہے ڈر تار ہا ہو

🖒 میں موت کوسعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کواذیت سمجھتا ہوں

میں اپنے قیام کے ذریعے خدا کے دین کے معالم کوپیش کرنا چاہتا ہول

میر اخروج نہ تو کسی خود پسندی نہ اکثر ، نہ فساداور نہ ہی ظلم کے لیے ہے

🗘 میں اپنے قیام کے ذریعے خدا کے مظلوم بندوں کے لیے امن و

امان قائم كرناحيا متناهون

🖒 اے آل ابوسفیان کے شیعو! اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم از

هم دنیابی میں شریف بنو

🖒 خوف خدامیں گریہ وزاری کرنا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔

# حضرت امام حسین کے حضرت امام مہدی (عج) کے بارے فرمودات:

1 ﴿ ایک ہی رات میں حکومت قائم ہوگی ﴾

میری اولا دیس سے نویں (امام مہدی علیہ السلام) کے اندر کچھ حضرت یوسٹ کی سنت ہوگ اور کچھ حضرت موٹی بن عمران کی اور وہی ہم الل بیٹ میں سے (امام) قائم ہوگا اور اللہ تبارک وتعالیٰ صرف ایک دات میں ان کی حکومت قائم کر دے گا۔

### 2 ﴿ امام مهدى (عج ) كي تقسيم ميراث ﴾

اس اُمت کا قائم میری اولادیس ہے نواں (امام ) ہوگا۔ جوصاحب غیبت ہوگا۔ اوراس کی میراث اس کی زندگی ہی میں تقسیم ہو جائے گی۔

### 3 ﴿ ز مان غيبت ميں صبر كرنے والوں كى منزلت ﴾

ہم میں بارہ مہدی ہوں گے جن میں پہلے حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری میر انواں فرزند ہوگا۔ وہ امام قائم بالحق ہوگا۔ اللہ اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندگی بخشے گا۔ اور دین حق کو اس کے ذریعے سے سارے اویان پر غالب کرے گاخواہ مشرکین اسے کتنا ہی ناپند کریں اس کے ذمانہ غیبت میں بہت ی قومیں مرتد ہو جائیں گی اور آپ کا ظہور چاہیں گی۔ اور ان سے کہا جائے گا گہ جائیں گی اور آپ کا ظہور چاہیں گی۔ اور ان سے کہا جائے گا گہ اگرتم سے ہوتو ہتا و کوہ وہ دو کر آپ پورا ہوگا اس کی غیبت میں مصائب اور لوگوں کی تکذیب پرصبر کرنے والوں کی منزلت وہ ی ہوگی جو حضرت رسول اللہ کے سامنے کو اور سے جہادکرنے والوں کی منزلت وہ ی ہوگی جو حضرت رسول اللہ کے سامنے کہا وار سے جہادکرنے والوں کی ہوگی۔

### 4 ﴿ ظهورامام مهدى بهرحال موكا ﴾

آگر دنیا کا صرف ایک دن باتی رہ جائے گا تو اللہ تعالی اس دن کو اتنا طویل کردے گا کہ اس میں ایک مرد میری اولاد میں سے ظہور کرے اور زمین کوعدل وقسط سے اس طرح بھرد ہے جس طرح و ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی میر حدیث میں نے حضرت رسول اللہ سے تی تھی۔

### 5 ﴿ امام مهدى (عج ) آتھ ماہ تك شمشير بردوش رہيں كے ﴾

حضرت امام حسين عليه السلام ي وجها كيا كدكيا آب صاحب الامر بي؟

تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ صاحب الامروہ ہوگا جوآ بادیوں سے دور شہر بدرر ہے گا اور اس کے آباء کے خون کا انتقام اس وقت تک نہ لیا گیا ہوگا تو وہ آٹھ مہینے تک مسلسل این تلوارائے کا ندھے پرد کھے گا۔

### 6 ﴿لا كھوں بنی امیال ہوں كے ﴾

ایک مرتبہ بنی امیہ مجد نبوی میں حلقہ بھائے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ادھرے گز رہوا۔ آپ نے فرمایا خدا کی تتم! دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ بم لوگوں میں سے ایک ایسے مردکونہ تھے دے جوتم لوگوں میں سے ہزار اور ہزار در ہزار دے۔

راوی نے عرض کیا میں آپ پر قربان ان لوگوں کی اولا دیں اتن کثیر تعداد تک تو بیدا بھی نہ ہوسکیں گی؟

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھھ پر وائے ہواس ونت تک ایک آ دمی کے صلب سے اتنی اتنی تعداد میں آ دمی پیدا ہوں قوم کے غلام بھی تو انہیں میں شامل ہوں گے۔

### 7 ﴿ حضرت امام مهدى (عج ) امام حسيق كى اولا دسے ﴾

حضرت امیر المونین علی بن ابی طالب نے اپ فرزند حضرت امام حسین علیه السلام کی طرف د میری کا می المرف د میری کا می افراند تم افراند تم اوگول کا سید و مردار ہے اس کا نام حضرت رسول اللہ نے رکھا ہے اور اس کے صلب سے ایک مرد پیدا ہوگا۔ جس کا نام تمہار سے نبی کا نام ہوگا اس کا خلق حضرت نبی اکرم کے صلب سے ایک میرد پیدا ہوگا۔ جس کا نام تمہار سے نبی کا نام ہوگا و جور سے بھری کے مشابہ ہوگا وہ و تر میں کو دور سے بھری ہوگی۔ ہوئی ہوگی۔

#### 8 ﴿ حضرت امام مهدى (جُ الله تعالى فرجه الشريف) كاوصاف ﴾

حضرت امام حسین علی السلام فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے حضرت امیر الموشین کی خدمت میں مام حسین علی السلام فرماتے ہیں کہ ایک سائل نے حضرت امیر الموشین ! آپ اپنے مہدی کے بارے میں کچھ بتا کیں آپ نے فرمایا۔

وہ بنی ہافتم سے ہوں گے عرب کے بلند ترین پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ہوں گے علوم وفیوض کے بخر ذخار ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں تو خودان کی قوم ان پر آ مادہ جھا ہوگی۔ جب سارا معاشرہ گندگی ہے ہر جائے گا تب وہ معدن صدق وصفا ظاہر ہوں گے۔ مومن ان کی پناہ میں جائے گا تو وہ ان کو پناہ دیں گے وہ سب پر غالب ہوں گے فتح یاب ہوں گے وہ شیر نر ہوں کے۔ سب (ظالموں) کو کاٹ کرر کھ دیں گے ان کی تکابوئی کردیں گے۔ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوارہوں گور ہوں گے۔ سب (ظالموں) کو کاٹ کرر کھ دیں گے ان کی تکابوئی کردیں گے۔ وہ اللہ کی تکوارہوں میں شرف ہوں گے خبر دار ان سے منہ نہ موڑ نا خواہ کوئی کچھ کے وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ پروردگار ان کی بیعت سے لوگوں کے غموں کے دور کر کے امت کے منتشر شیر ازے کو کیجا اور جمع کردیں گے۔ اور اگر تمہیں موقع میسر آئے اور ان کا جہاں کہیں بھی منتشر شیر ازے کو کہا اور جمع کردیں گے۔ اور اگر تمہیں موقع میسر آئے اور ان کا جہاں کہیں بھی تحبہیں علم ہو جائے تو ضرور جانا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ان سے منہ نہ موڑ نا قرنوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جائیں گرفتوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جائیں گرفتوں اور مدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جائیں گرفتوں اس وقت امام مہدی (گرفتا گا فرجہ الشریف) کا ظہور ہوگا۔

(بحواله بحارالانوار، أكمال الدين،غيبة طوي)

### ﴿ حضرت امام حسينٌ كي زيارت پر صنح كا ثواب ﴾

شخ کلین ی نے کافی میں حسین بن تو رہے ہوا ہے کہ وہ کہدرہے تھے میں ،
پونس بن ظبیان ، مفضل بن عمر اور ابوسلمہ سراج امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عاضر تھے ، میر ہے اور پونس بن ظبیان کے درمیان گفتگو ہور ہی تھی جوعمر میں ہم سے میڑے تھے ، انہوں نے امام کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ برقربان ہوجاوں!
سے بڑے تھے ، انہوں نے امام کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ برقربان ہوجاوں!
میری کیمار میں بنی عباس کی مجلس میں جا بیٹھتا ہوں ، پس اس وقت مجھ کو کیا پڑھنا چاہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبتم ان کے ہاں جا واور وہاں ہمیں یا دکروتو ہے ہو:
مال ہے آپ نے فرمایا کہ جبتم ان کے ہاں جا واور وہاں ہمیں یا دکروتو ہے ہو:
مال ہے آپ نے آپ نے فرمایا کہ جبتم ان کے ہاں جا واور وہاں ہمیں یا دکروتو ہے ہو:

المعبود! بمين آسائش ومسرت كاوثت دكھا

تا كه جوثواب تم چاہتے ہووہ ہمارى رجعت ميں حاصل كرلو،اس نے كہا ميں آپ پر فدا ہو جاؤں! ميں امام حسين عليه السلام كو بہت ياد كر تا ہوں، اس وقت مجھے كيا پڑھنا چاہيے؟ آئے نے فرمايا كه اس وقت ميہ پڑھا كرو

صَلَّى اللهُ عَلَيُكَ يَاۤ أَبَا عَبُدِاللهِ

خدارحت كري آپ برا ابوعبدالله

کہ اس ہے آپ پر دور ونز دیک سے سلام پہنی جاتا ہے پھر ارشا دفر مایا کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کوشہید کیا گیا تو آپ پر سات آسانوں ،سات زمینوں اور ہر اس شے نے گریہ کیا جوان میں ہے اور جوان کے درمیان ہے۔ نیز جو چیزیں جنت میں اور جو چہنم میں خلق کی گئی ہیں سب نے آپ پر گریدو بکا کی سوائے تین چیز وں کے جنہوں نے آپ پر گریدو بکا کی سوائے تین چیز وں کے جنہوں نے آپ پر گریزوں کا وہ کوئی تین جنہوں نے آپ پر گریزوں کا وہ کوئی تین

چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھرہ، دمشن اور آلی عثان ہیں۔اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں! میں امام حسین علیه السلام کی زیارت کو جانا چا ہتا ہوں تو وہاں جا کرکیا کروں اور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب آ نجناب کی زیارت کو جاؤ تو پہلے دریائے فرات پڑسل کرو، پا کیزہ لباس پہنواور حرم پاک کی طرف نے پاوں چلو کہ تم خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جارہ ہرم کی جانب جاتے ہوئے بار باریہ پڑھتے ہوئے چلو۔

اللهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ

خدابزرگ تر ہےاور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے اور خدا پاک ترین ہے اس کے علاوہ ہروہ ذکر دہراؤجس ٹیں خدائے تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان ہونیز محمد وآل محمد مپر درود بھیجتے جاؤیہاں تک کہ حرم صینی کے دروازے پر پہنچ جاؤلیس اس وقت بہ کہو۔

﴿ حضرت الم حسين عليه السلام كى زيارت ﴾ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّة اللهِ وَابْنِ حُجَّتِهِ

اے جمت خداً آپ پرسلام اوراے جمت خدا کے فرزندآپ پرسلام اَلسّاکَام عَلَیک یَا مَلآ ئِگَةَ اللهِ

ا الله كيفرشتول آپ پرسلام

وَزُوَّارَقَبرِ ابنِ نَبِي اللهِ

اے اللہ کے نی کفرزندی قبری زیارت کرنے والوں آپ پرسلام

اس کے بعد دیں قدم چل کرڑک جاؤاور تمیں بار کہو: اَللهُ اُ کَبَ سِرُ پھر قبر

مبارک کی طرف جاؤاورا مام حسین علیه السلام کے چیرہ مبارک کے مقابل پشت بہ قبلہ نزدیک ترکھڑے ہوکر کھون

اَلسَّلَام عَلَيُكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ

آپ پرسلام اے جمت خدا، اور جمت خدا کے فرزند

اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا قَتِيلُ اللهِ وَابْنَ قَتِيلِهِ

سلام آپ پراے وہ جن كائل خودخدا كائل ہاوراس كفرزندكہ جن كائل الله كائل ہے السَّكامُ عَلَيْكَ يَا قَارَ اللهِ وَ ابْنَ قَارِهِ

سلام ہوآپ پر ،اےوہ کہ جن کا حون خدا کا خون ہے اور خدا کے خون کے فر زند ہو

اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَا وَتُو اللهِ الْمَوِّتُورَفِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ

سلام ہوآ پ پراے اللہ کے خون ناحق جے زمین اور آسانوں میں بہایا گیا

اَشْهَدُ اَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ کا خون خلد ہریں میں جاتھ ہرا

وَاقْشَعِرَّتْ لَهُ ۚ أَظَلَّةُ الْعَرُشِ

اورجس خون کی خاطر عرش کے سائیوں میں لرزہ طاری ہو گیا

وَبَكِيٰ لَه عَمِيْعُ الْخَلاَثِقِ

اوراس کے لیے تمام مخلوقات نے گربیگیا

وَبَكَتْ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَالْأَرضَوُنَ السَّبُعُ وَمَافِيهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ السَّبُعُ وَمَافِيهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ السَّبُعُ وَمَافِيهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ السَّبُعُ وَمَافِيهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ السَّبُعُ وَمَافِيهِا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلْ

کچھان کے درمیان ہان سب نے گریدگیا۔

وَمَنُ يَّنَفَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنُ خَلْقِ رَبِّنَا وَمَايُرِى وَمَا لَايُورِى اور ہمارے ربّ کی مخلوق سے جو کچھ جنت اور جہنم میں متحرک ہے اس نے گریہ گیا اور وہ مُلُوقَ بھی روئی جے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ بھی روئے جے دیکھانہیں جا سکتا۔ اَشْهَدُ اَنَّکَ حُحَّةُ اللهِ وَ اَبْنُ حُجَّتِه

> میں گواہی دیتا ہول کہ آپ جمت خدایں اور جمت خدا کے فرزند ہیں وَ اَشْهَدُ اَنْکَ ثَارُ اللهِ وَ ابْنُ ثَارِ ٩

اوريس گوائى ديتا مول كرآپ الله كاخون ين اورالله كخون كفرزندين وَ اَشْهَا لَمْ اَنْكَ وِتُواللهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آسانوں اور زمین میں اللہ کا ایسا بہایا ہوا خون ہیں کہ جس کےخون کابدلہ نہیں چکایا گیا۔

وَاشُهَدُ اَنَّکَ قَدُ بَلَّغُتَ وَنَصَحُتَ وَوَفَيْتَ وَاوُفَيْتَ وَجَاهَدُتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالشَّهِدُ اتَّکَ قَدُ بَلَّغُتَ وَنَصَحُتَ وَوَفَيْتَ وَاوُفَيْتَ وَجَاهَدُتَ فِي سَبِيلِ اللهِ اور مِيل گوابي ديتا مول كه آپ نے حق بات كو په پخاديا، آپ نے جو دعده كيا اسے پوراكيا۔ چابى، آپ نے حق داركو پورااس كاحق ديا اور آپ نے جو دعده كيا اسے پوراكيا۔ وَمَضَيْتَ لِلَّذِي كُنُتَ عَلَيْهِ شَهِينُداً وَ مُسْتَشِهُ هِدًا وَشَاهِدًا وَشَاهِدًا وَمَشُهُودُ دَا اَبُ اللهِ عَلَيْهِ شَهِينُداً وَ مُسْتَشِهُ هِدًا وَشَاهِدًا وَمُسَافِهُ وَدُا اَبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَّ اَنَا عَبُدُ اللهِ وَ مَوْلاکَ وَفِي طُاعَتِکَ شِنِ اللهُ كاعبِر، آبِ كاغلامِ اور آب كى اطاعت شِن ہون وَ الْوَ افِدُ اِلَيْکَ اورمیں تمام تر واسطوں کے ساتھ حاضر ہوں

التمس كمال المنزلة عندالله

میں اللہ کے ہاں کمال منزلت کا سائل ہوں

وَثَنَاتَ الْقَدَم فِي الْهِجُرَةِ اللَّكَ

آپ کی بارگاہ میں حضوری کا دائمی ثبات جا ہتا ہوں

وَالسَّبِيلَ الَّذِي لَا يَخْتَلِجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كِفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرُتَ بِهَا

میں آپ کی ضانت و کفالت میں آنے کے لیے ایسے رائے کا خواہاں ہوں کہ جس پر

آنے کے بعد تیری ذات کے سوائسی اور کا خیال تک باقی شدہ

مَنْ اَرادَ اللهُ بَدَءَ بِكُمُ

جس نے اللہ کا قصد کیا تواس نے آپ کے وسلہ ہے ہی ایسا کیا

بِكُمْ يُبَيِّنُ اللهُ الْكَذِبَ

اللَّدَآبِ كَ وسلِيه مع جموكُ وٓ شكارا ورواضح فرما تا ہے

وَبِكُمُ يُبَاعِدُ اللهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ

آپ کے وسلہ سے اللہ تعالیٰ زمانے کی تختیوں کودور فرما تاہے

وَبِكُمُ فَتَحَ اللهُ

الله تعالى نے آپ كے ہى ذريعه آغاز فرمايا

وَبِكُمْ يَخْتِمُ اللهُ

اورالله آپ بی براختنام کرے گا

وَبِكُمْ يَمُحُو امَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ

اورآ پ ہی کے ذریعہ اللہ جو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جسے جاہتا ہے باتی رکھتا ہے وَ بِکُمُ يَفُکُ الذُّلَّ مِنُ رِقَابِنَا

اورآ پہی کے وسیلہ سے اللہ ہاری گردنوں کوذلت سے نجات دلاتا ہے وَبِكُمْ یُدرِ كُ اللهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِن یُّطُلَبُ بِهَا

اورآ پ ہی کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہر موس کے ناحق بہائے گئے خون کابدلہ چکائے گا وَبِكُمْ تُنْبِثُ الْلاَرُضُ اَشْجَارَهَا

اورآپ کے ذریعیز مین اپنے درختوں کوا گاتی ہے

وَبِكُمُ تُخْرِجُ الْآرُضُ ثِمَارَهَا

اورآ پہی کے ذریعیز مین تمرآ ور ہوتی ہے

وَبِكُمُ تُنْزِلُ السَّمآءُ قَطُرَهَا وَرِزُقَهَا

اورآ پہی کے ذریعہ آسان پانی برساتا ہے اور روزی مہیا کرتاہے

وَبِكُمْ يَكْشِفُ اللهُ الْكُرُبَ

اورآپ ہی کے ذریعہ اللہ تعالی مصیبتوں کوٹا لیا ہے

وَبِكُمْ يُنزَّلُ اللهُ الْغَيْتَ

اورآپ كە درىيداللە بارش برسا تا ہے۔

وَبِكُمُ تُسَبِّحُ الْاَرُضُ الَّتِي تُحَمِّلُ اَبُدَا نَكُمُ

جوز مین آپ کے مبارک بدنوں کی حامل ہے وہ آپ کے وسیلہ سے تبہیج کرتی ہے میز دینے شد میں میں میں میں میں اس کے دور آپ کے وسیلہ سے تبہیج کرتی ہے

وَتُسْتَقِرُ جِبَالُهَا عَنُ مَّرَاسِيُهَآ

اورآ پ ہی کے ذریعہ زمین کے پہاڑا پے کنگروں پر قائم ہیں

اِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيْرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ اللَّيْكُمُ

ربتعالى كاراده، النيخ تمام امورك فيعلم جات كسلسلمين آپ كى طرف أترتاب وتصدر مِن بُيُوتِكُمْ

اورالله كااراده آپ كے گروں سے نافذ ہونے كے ليے صادر ہوتا ہے

وَالصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكَامِ العُبَادِ

اوراللہ کے بندگان کے بارے احکام آپ ہی کے ذریعہ سے جاری ہوتے ہیں ۔ لعنت اُمَّة ' قَتَلَتُكُمُ

ملعون ہے وہ امت جس نے آپ قل کیا

وَ أُمَّة ' خَالَفَتُكُمْ

اور لعون ہے وہ امت جس نے آپ کی مخالفت کی

وَأُمَّة "جَحَدَثُ وِلَايَتَكُمُ

اورملعون ہے وہ امت جس نے آپ کی ولایت اور رہبری کا انکار کیا

وَاُمَّة "ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمُ

اور ملعون ہے وہ امت جس نے آپ کے خلاف ہونے والی جنگ میں آپ کے دشمنوں کی مدد کی

وَأُمَّة ' شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشُهَدُ

اورملعون ہے وہ امت جس نے آپ کے خلاف ہونے والے مظالم کودیکھالیکن اس

نے شہادت کے رائے کا انتخاب نہیں کیا

ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَأْوَيُهُمُ

تمام حميه السلاك ليجس في آب كوشمنول كالمحكانا آتش جهنم كوقر ارديا وَبِنُسَ ورُدُ الْوَارِدِيْنَ وَبِئِسَ الْورُدُ الْمَورُودُ

اور بیجہنم اپنے پاس آنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے اور اپنے اندر تظہر نے والوں کے لیے کتنا براٹھ کا تاہے

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اورتمام حمداللد کے لیے ہے جوعالمین کارب ہے

پھرتین مرتبہ کے:

وَصَلَّ اللهُ عَلَيُكَ يَآابَاعَبُدِاللهِ

الله كي صلوات موآب براك اباعبدالله

ال جملے کوئین مرتبہ پڑھے:

اَنَا إِلَى اللهِ مِمَّنُ خَالَفَكَ بَرِيٓءٍ"

میں اللہ کی جناب میں ہراس شخص سے بر اُت کا اظہار کرتا ہوں جس نے آپ کی مخالفت کی

نوف: چۇخف دورسے حضرت امام حسين عليه السلام كى زيارت پر هناچا به و و اپنے سامنے امام حسين عليه السلام كى ضرح كانقش بنا لے اور اس كوسامنے ركھ كراو پر دى گئ ريارت كو پر ھے۔ ﴿ حضرت على اكبرًا كى زيارت ان الفاظ كے ساتھ يرهيں ﴾ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ رَسُول اللهِ اعفرزندرسول اللدآب يرسلام السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ امِيْر الْمُومِنِيْنَ احفرزنداميرالمومنين آب برسلام اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بُنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ا فرزندحسن وحسين (عليهماالسلام) آب يرسلام اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ خَدِيْجَةَ وَ فَاطِمَةَ ا\_فرزندخد يجدوفاطمه (عليهماالسلام) آب يرسلام صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ آپ برالله کی صلوات، آپ برالله کی صلوات، آپ برالله کی صلوات لَعَنَ اللهُ مَنُ قَتَلَكَ الله كى لعنت ہواس يرجس نے آپ كوتل كيا اور پھر تنين مرتبہ كيے: إِنَّا إِلِّي اللهِ مِنْهُمُ بَرِيَّءٌ"

یہ یہ بھی سربر کا بہا ہوتے۔ میں آپ کے قاتلوں سے اللہ کے حضور پر اُت کا اظہار کرتا ہوں

#### ﴿ زيارت شهداء كربلا ﴾

ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں

السَّالامُ عَلَيْكُم، السَّالامُ عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُم

آپسب پرسلام ہو،آپسب پرسلام ہو،آپسب پرسلام ہو

فُزُتُمُ وَاللهِ، فُزُتُمُ وَاللهِ، فُزُتُمُ وَاللهِ

آپ كامياب بين ضراك تم، آپ كامياب بين خداك تم، آپ كامياب بين خداك تم فكر أپ كامياب بين خداك تم فكيت إنتي مُعَكُم فَافُوزُا عَظِيمًا

كاش ميں بھی آئپ كے بھراہ ہوتا اور آپ كی طرح میں بھی بڑی كاميا بي حاصل كرتا

﴿ زيارت حفزت ابوالفضل العباس علمدارٌ ﴾

السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُالصَّالِحُ

آپ پرسلام اے عبرصالح

وَالصِّدِّيٰقُ الْمُوَاسِيّ

آپ پرسلام اے صدیق ہمدرد

أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمَّنْتَ بِاللَّهِ

میں گواہی دیتا ہول کہ آپ کا اللہ پرایمان ہے

وَنَصَرُتَ ابُنَ رَسُولِ اللهِ

اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے فرزندر سول اللہ کی نصرت فرمائی ہے

وَ دَعُوثَ اللَّي سَبيل اللهِ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سبیل اللہ (اپنے زمانے کے امام) کی طرف دعوت دی

وواسيت بنفسك

میں گواہی دیتا ہوں کہآپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان دے دی

فَعَلَيْكِ مِنَ اللهِ اَفُضَلُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلاَّمُ

پس آپ براللہ کی جانب ہے بہترین تحیت اور سلام ہو

پھر ہے جملے پڑھے

بآبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَاصِرَ دِيْنِ اللهِ

میں ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے دین کے ناصر

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ الْحُسَيْنِ الصِّلِّيْقِ

آپ پرسلام اے مین صدیق (علیه السلام) کے ناصر

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ الْحُسَيْنِ الشَّهِيْدِ

آپ پرسلام اے سین شہید (علیہ السلام) کے ناصر

عَلَيْكَ مِنِّي السَّلامُ مَابَقِيْتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

میری طرف ہے آپ پرمسلسل سلام جب تک رات اور دن باقی رہیں

### ﴿ امام حسين عليه السلام كي دعا ئيس ﴾

صحیفہ نجات کی افادیت کو بڑھانے کیلئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جوچھوٹی حچوٹی دعا کیں منسوب ہیں ان کا ترجمہ دے رہے ہیں جوان دعاؤں کا عربی متن پڑھنا چاہیے وہ صحیفہ حسینیہ میں رجوع کریں۔

اس مقالے میں حضرت سیدالشہد ائی کی وی آمیز زبان سے نکلی ہوئی دعا ئیں درج ہیں نیز اشقیاء کے مظالم پر نکلے ہوئے نفرین کے کلمات بھی دیئے گئے ہیں۔ دعائے عرف ، دعائے مشلول، دعائے عشرات تمام کتب میں درج ہیں اور علیحدہ بھی مہیا ہیں اس لئے انہیں درج نہیں کیا گیا عربی عبارت کی بجائے عام قاری کے مطالع کی بھولت کیلئے صرف ترجمہ دیا جارہا ہے تا کہ مفہوم دعا کو سمجھنے ہیں وقت نہو۔

### ﴿ المام حسين عليه السلام كى مناجات ﴾

خصائص حسینیہ جلداول میں آیت اللہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ سیدالشہد اُٹے امام حسین علیہ السلام اپنی جدہ خدیجہ الکبری کی قبر پر آئے گریہ کیا کافی دیر تک نماز میں مصروف رہے بعد نماز قاض الحاجات کی بارگاہ میں یوں مناجات کیں۔

#### ﴿مناجات﴾

اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! تو میرامولا ہے اس بندہ حقیر پرتم فرماجو تیری پناہ چاہتا ہے اے بلندمکان! میں تجھ ہی پرتک یہ کرتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تو مولا ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو پشیمان اور گریان ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے مصائب کا شکوہ کرتا ہے اس کی کوئی بیاری کا شکوہ ہے نہ علت کی شکایت ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے مولا سے نیادہ محبت جا ہتا ہے جب بندہ اپنی مصیبت اور خصہ شکایت کرتا ہے تو اسکا خدا فور آ قبول کرتا ہے اور لیک کہتا ہے جب وہ رات کی تاریکیوں میں گڑ گڑا تا ہے تو خدا اسکا احتر ام کرتا ہے اور لیک کہتا ہے جب وہ رات کی تاریکیوں میں گڑ گڑا تا ہے تو خدا اسکا احتر ام کرتا ہے

اورنز دیک بلاتا ہے اس کے بعدغیب سے بیصدا سننے میں آتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہای وفت غیب سے سیندا آئی۔

#### ﴿ جواب مناجات ﴾

لیک اے میرے بندے اتو میری پناہ میں ہے جو پچھتونے کہادہ میرے علم میں ہے میرے فرشتے تیری آواز کے مشاق ہیں تیری آواز ہی کافی ہے کہ ہم نے اسے تن لیا تیری دھا میرے جاب ہائے عظمت سے فکر اُر ہی ہے تیرے لئے کافی ہے کہ ہم نے درمیان سے پردے ہٹادیے جب ہماری رحمت کی ہوا تیری دھا کی طرف چلتی ہے تو جلالت نور کی بنا پر پردے گر پڑتے ہیں کی ڈراور خوف کر بختے ہیں کی ڈراور خوف کے بیٹے میں تم المعبود ہوں۔

### ﴿ قبر حفزت ني كريم عدوداع كوفت دعا ﴾

ا الله البير تير المحكم كي قبر ہے اور ميں تير الله بني كا بيٹا ہوں اور جومعاملہ بجھے در پيش ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ تو اس سے آگاہ ہے۔ا الله ميں معروف كو پيند كرتا ہوں اور منكر كو ناپيند كرتا ہوں۔ا ا ذوالجلال والاكرام الميں تجھ سے سوال كرتا ہوں اس قبر كے تق كے صدقہ ميں سے كہ تو مير اللے اللہ الكامتخاب فرما جو تجھے اور تير ارسول كو پيند ہے۔

اے اللہ اجو بلند ہے قبر عظیم کا مالک اور اپنے معاملات کو پوری دفت سے انجام دینے والا ، مخلوق سے بنیاز ہے جس کی کبریائی وسنے وعریض ہا اللہ اقوا پی مشیت پر قادر ہے جس کی رحمت قریب اور وعدہ سچاہے جس کی تعمیں پھیلی ہوئی ہیں جس کی آزمائش اچھی ہے جب پکارا جائے تو وہ تو قریب ہے جے تو نے خلق کیا ہے اس پر تو محیط ہے جو تجھ سے تو ہر سے تو اسکی تو ہد قبول کرنے والا سے تو این ارادے پر قادر ہے۔

جب تیراشکر کیا جائے تو اسکاشکر کرتا ہے جو تجھے یاد کرے تو اسے یاد کرتا ہے میں تجھے لگار مہاہوں کیوں میں تیرائی من میں تیرائی من تیرائی دخ کیا ہے کوئکہ میری نگاہ تیری ہی مربول منت ہے۔ خوف کے عالم میں میں تیرائی فریادی ہوں ممگین ساعتوں میں میں تیری ہی مدو کا طالب گار ہوں

میرا تجھ پرتو کل ہے کیونکہ میں تھے ہی کافی سمجھتا ہوں۔

ہم تیرے نی کی عترت ہیں جنہیں تونے اپنی رسالت کیلیے منتخب فر مایا اور اپنی وحی کا انہیں امین قرار دیا۔

اس ظالم قوم اور ہمارے درمیان تو ہی فیصلہ صا در فر ما کیونکہ انہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے ہمارے لئے ہمارے امر کوخر دج عطافر ما۔

اے ادم الراحمین! اے دب تیرے فیطے پرصبرہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تیرے سوامیراکوئی دب نہیں اور تیرے سوامیراکوئی معبود نہیں تیرے سوامیراکوئی دب نہیں۔ والے استان کا فریا درس جن کا کوئی مددگار نہیں اے دائم جس کیلئے اختیام نہیں۔

### ﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كي دعا ﴾

اللہ کے نام سے اے دائم اے دیموم اے کی اے قیوم ، اے درخن اے رحیم ، اے غم
کوٹا لئے والے ، اے پریشانی کو دور کرنے والے ، اے رسولوں کو بھیجنے والے ، اے وعدے ک
سیچ ، اے اللہ اگر تیرے پاس میرے لئے کوئی رضوان ہے اور محبت ہے تو مجھے مغفرت عطافر ما
اور میرے بھا نیوں اور میرے شیعوں میں سے جو میرے پیروکار بیں ان کیلئے مغفرت نازل فر ما
اور میری صلب میں جو ہے اسے ظاہر فر مااپئی رحمت کے صدقہ ، اے ارحم الراحمین اور ہمارے
سروار محمد اوران کی ساری آل پر اللہ کی صلاقہ ، و

### ﴿عراق روانگی کے وقت دعا ﴾

تمام حدوثناء الله كيلئ بجوده جا جالله كسواكوئي قوت نبيس اوردرود مواس كرسول ير

### ﴿ فرزوق كيسوال كيجواب ميں ﴾

معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے ہمارار بہرروزئ شان میں ہے اگر زول قضا ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس کی نعتوں پرشکرادا کرتے ہیں وہی مدد گارہے۔

### ﴿ ہرمہینه کی پانچویں تاریخ کوامام حسین علیہ السلام کی تسبیحات ﴾

پاک ہے تیری ذات، اے بلند، اے اعلیٰ پاک ہے تیری ذات اے ظیم اے اعظم پاک ہے تیری ذات اے وہ جو اس طرح ہے اور اس طرح اسکا غیر نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اسکی قدرت کا اندازہ لگا سکے پاک ہے تیری ذات اے وہ جس کا اول ایساعلم ہے جس کی وصف نہیں کی جاسکتی اور اسکا آخر بھی ایسا ہے جس نے ختم نہیں ہونا۔

پاک ہے تیری ذات اے وہ جو تخلوقات برالہیت کے ذریعہ بلند فوقیت رکھتا ہے پس نہ تو کوئی آنکھ ہے جوار کا ادراک کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی عقل اسکی تمثیل پیش کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی وہم وخیال اس کی تصویر بناسکتی ہے اور نہ ہی کوئی زبان ہے جواسکی توصیف کر سکے ایسی توصیف جو کسی کیلئے بیان کی جاسکتی ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ بو ھدا ویٹس بلند ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جس نے بندگان کیلئے موت کا فیصلہ دیا ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جس نے بندگان کیلئے موت کا فیصلہ دیا ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جو رائم ہے۔ تیری ذات اے وہ جو رائم ہے۔ تیری ذات اے وہ جو رائم ہے۔ تیری ذات اے وہ جو رائم ہے۔

### ﴿ اولا دابل بيت كوجمع كركے دعا ﴾

آبِ نے اپنی اولاد بھائیوں اور اہل بیت کو اکٹھا کیا ان پر نظر ڈالی اور کچھ دریگر بیفر ماتے رہے پھر فر مایا

ا معبود اہم تیرے نبی مجر مصطفے کی عزت ہیں ہم ستائے گئے جلاوطن کیے گئے اور اپنے نانا کے حرم سے نکا سے گئے اور بنوامیہ نے ہم پرزیادتی کی اے معبود اہمارے تن کا واسط ہمیں قبول فرما اور کا فراوگوں کے خلاف ہماری مدوفر ما۔

### ﴿ كعبشريف كياس آپك دعا ﴾

اے میرے الدتونے مجھے نعت عطافر مائی تو تونے مجھے شاکر ند پایا تونے مجھے امتحان اور آز مائش میں ڈالاتو تونے مجھے صابر نہ پایالیکن اسکے باوجود تونے نہ توشکر بجاندلانے کی بناپر تعت کوسلب فر مایا اور نہ بی صبر کا دامن چھوڑنے پرختی اور آز مائش کوتونے جاری رکھا۔ ا الدكريم اورتني سے موائے كرام كے اور كچھ بھى تو قع اور اميز بيس ہوتى \_

#### ﴿ دعائے عرفہ سے اقتباس ﴾

اے اللہ! جس نے تختے کھودیا اسکو کیا ملا؟ جس نے جھوکو پالیا کون می چیز ہے جس کواس نے حاصل نہیں کیا؟ جوبھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہواوہ تمام چیز وں سے محروم ہوگیا۔

### ﴿ قبرستان میں آپ کی دعا ﴾

اے اللہ تونے ان فناہ ہونے والے ارواح کارب ہے تو پوسیدہ جسموں کارب ہے تو پر انی اور ریزہ ریزہ شدہ ہڈیوں کارب ہے۔

سیارداح جب دنیا سے گئے تواس وقت برتیرے او پر ایمان لانے والوں سے تھا سے اللہ ان پر اپنی جناب سے رحمت روان فر ما اور میری جانب سے ان کوسلائی عطافر ما اللہ تعالیٰ آ دم کی خلقت کے زمانے سے لے کراب تک مخلوق کی تعداد کے زمانے سے قیامت تک آنے والی مخلوق کی تعداد کے زمایر نیکیاں درج فرمائے۔

### ﴿ سجده كى حالت مين آپكى دعا ﴾

اے میرے سرداراے میرے مولا کیا تو نے لوہ کی چھکڑ یوں اور زنجروں کیلئے میرے اعضاء کو خلق کیا ہے۔ کیا تو نے جہنم کے کھولتے ہوئے جوش مارتے گرم پانی پلانے کیلئے میری انتز یوں کو خلق کیا ہے۔ کیا تو نے جہنم کے کھولتے ہوئے جوش مارتے گرم پانی پلانے کیلئے میری انتز یوں کو خلق کیا ہے اے میرے الدا میرے معبود!اگر تو بھے خطا کاروں اور گنا ہوگاروں کے ہمراہ تو بیس جھے سے تیرے کرم کا کرم مطالبہ کرونگا اوراگر تو نے جھے خطا کاروں اور گنا ہوگاروں کے ہمراہ محبوں کردیا تو بیس ان سب کو بتادوں گا کہ بیس جھے سے عبت کرتا ہوں اے میرے سردار تیری اطاعت کرنا تجھے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ ہی میری کا فرمانی کرنا تجھے کوئی نقصان پہنچاتا ہے لیں جھے وہ قراردے جو تھے فائدہ نہیں ویتا اور بخش دے میرے لئے اس جو تھے نقصان نہیں ویتا ہے کیوں وہ قراردے جو تھے فائدہ نہیں ویتا اور بخش دے میرے لئے اس جو تھے نقصان نہیں ویتا ہے کیوں وہ قراردے جو تھے فائدہ نہیں ویتا اور بخش دے میرے لئے اس جو تھے نقصان نہیں ویتا ہے کیوں اور آرتم الرائیمین ہے۔

#### ﴿بارش طلب كرنے كى دعا ﴾

اے اللہ جمیں ایسی بارش سے سیراب فر ما جو وسیع ہو تھیر نے والی ہو عمودی ہونفع بخش ہونقصان دہ نہ ہوالیہ بارش کے ذریعہ ہماری آبادیوں اور صحراؤں کو شامل ہواس بارش کے ذریعہ ہماری روزی میں اور ہمارے شکر کرنے میں اضافہ فر ما دے اے اللہ اسے ہمارے لئے ایمان کو روزی قرار دے اور ایمان کا عطیہ قرار دے اے اللہ ہمارے لئے ایجی عطاء کو ممنوع قرار دنہ دے اے اللہ ہمارے اور بماری سرز مین میں زمین کا سکوں عطافر ما اور اس زمین میں ہرشمی کھیت اگا اسے سرسبر وشاواب بنا۔

﴿ پاؤل كَ مَلُو اوركونچول كوروكيلخ امام حسين عليه السلام كى دعا ﴾ آپ عليه السلام ن دعا ﴾ آپ عليه السلام ن دوت آپ ك کوئي عليه السلام ن فرمايا جب پاؤل كوئول شن دردمون كرداورا شخ كوفت آپ كو کوئي دردكرين تو اپنام تحدود كی گرديد دعا پر هو بم الله و بالله والسلام على رسول الله "الله كنام سالله كى در ساور رسول الله گرا الله كام الله كام مده و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السماوات مطويات ميمينه سبحانه و تعالى عما يشركون.

انہوں نے اللہ کی اس طرح قدرنہ کی جس طرح قدر کرنے کاحق تھا اورساری زمین قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی اور تمام آسان اللہ کے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوئے اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے وہ ذات اس بات سے کہ لوگ اسکا شریک قرار دیں۔

### ﴿ وانت كے دردكى دعا ﴾

جس دانت میں در دہواس پراپنی انگلی رکھیں اور پھر اس دعا کو پڑھیں اور سات مرتبہ اس دانت کی جانب پھونک ماریں اور دم کریں بید عاحضرت جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کیلئے آگر دی اوہ

االعجب كل العجب الدابة تكون في الغم تاكل العظيم وتترك اللحم انا ارقى.

حیرانگی ہے اور پوری حیرانگی ہے اس کیڑے ہے جو کہ منہ میں ہوتا ہے ہڈی کھا تا ہے اور گوشت چھوڑ دیتا ہے میں دم کرتا ہوں۔

والسلمه عزوجل الشافى الكافى لا الا اله الله والله شافى بالله كافى بكوكى الداللدك سوائيس به والحمد رب العالمين اورتمام حمد الله رب العالمين كيل به السك يعدسوره بقره كى آيت الديوهيس \_

ترجمہ : اور جب تم نے ایک شخص کوقل کرڈالا پھرایک دوسرے پراسکاالزام لگانے لگے لیکن جو بات تم چھیار ہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔

فركوره آيت واز قسلم نفسافاداراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها.

### ﴿ برفریضه کے بعدامام حسین علیه السلام کی دعا ﴾

اے اللہ بخقیق میں تجھے تیرے کلمات کا داسطہ دیکر تیرے کڑٹ کے رابطوں کا داسطہ دیکر تیرے آسانوں میں رہنے دالوں کا داسطہ دیکر تیرے انبیاء آسانوں میں رہنے دالوں کا داسطہ دیکر تیرے انبیاء ادر سولوں کا داسطہ دیکر میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما کیونکہ میرے معاملے نے جھے سخت تکلیف میں ڈال دیاہے ایس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تھڑ وآل حمد کر ساوات بھیج ادر میرے امر ومعاملہ کوآسان فرمادے۔

### ﴿شب قدري وعا﴾

ا الله شب قدر میں جوتونے فیصلہ دینا ہے اور جوتونے مقدد کرنا ہے حتی امر سے اور جو پچھ تونے امر حکیم سے پھیلانا ہے ایسافیصلہ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ ہی اسے تھکرا دیا جاتا ہے اے اللہ تونے مجھے اس سال اپنے گھر کے تجاج سے قرار دیے جن کا جی مقبول ہے اور جن کی سعی اور عبادت مشکور ہے جن کے گناہ پخشے ہوئے ہیں جن کی نافر مانیاں کفارہ شدہ ہیں اور اس رات جو تونے فیصلہ دینا ہے اور چو مقدد کرنا ہے اس میں میری عمر کو طولانی فرمادے اور میرے لئے میری فیصلہ دینا ہے اور میرے لئے میری

روزی کودسعتءطا فرمادے۔

﴿ حضرت امام حسین علی السلام نے کر بلاکی سرز مین برینی کر بیدعا مانگی ﴾ اے اللہ! میں میں میں اور پر عامانگی ﴾ اے اللہ! میں مصیبت اور پر بیٹانی میں تیری پناہ مانگنا ہوں یہاں ہمارے اتر نے کی جگہ ہے اور خدا کو تتم بہی جگہ ہماری قبروں کیلئے ہے تتم بخدا! یہی ہمارا محشر ہے اور یہی ہمارے نشر ہونے کی جگہ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کا وعدہ میرے نانار سول اللہ نے جھے دیا اور ان کا وعدہ سے اسے

﴿ قنوت حضرت امام حسين عليه السلام ﴾

ا معبودا کوئی خص کی طرف مائل ہوا میں تیری طرف مائل ہوں اور کوئی کی پناہ لے میں تیزی پناہ لیتا ہوں۔ اے معبود رحمت فرما سرکا رحجہ وآئا محمہ پر اور میری آواز سن اور میری دعا قبول فرما میری بازگشت اور شکا خدا ہے ہاں قرار دے میری نگیبانی کر سخت آزمائشوں ، مشکل وقتوں اور شیطان کی دھل انداز یوں ہیں، اپنی عظمت کے ذریعے جس میں نفس کی خواہش کا شائبہیں نہ برگمانی کے کسی خیال کا گزر ہے ادند مدہوش کا خطرہ تا کہ تو مجھے اپنی طرف پلٹائے اپنے ارادے برگمانی اور نہ تہمت کیما تھ خدشک وشبہ کی حالت میں یقینا توسب نیادہ رحم کرنے والا

پنیم مشکل پنیم بر حضرت علی اکبرعلیه السلام کے رخصت کرنے پر دعا کھ اے اللہ! اس قوم پر گواہ رہنا! اب ان کی طرف آیک ایسا جوان مبارزت کیلئے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول مجرمصطفے اسے خلق سیرت اور صورت، کردارو کل میں اس جیسا ہے جب ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نی کا دیدار کریں تو ہم اس کی طرد کھتے تھے۔

﴿عرسعد برنفرين﴾

اے ابن سعد! تھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تیری نسل کوای طرح قطع کرے جس طرح تونے (علی اکبر ے) میری نسل کقطع کیا ہے تونے رسول اللہ ہے میری قرابت داری کا پاس بھی نہیں کیا اللہ تعالی تمہارےاؤپرایے شخص کومبلط کرے جو تھے تیرے بستریر قبل کرے۔

﴿ حضرت على البرعليه السلام سے خاطب ہوكران كے قاتلان كيليے نفرين ﴾ اے الله إس قوم كول كر جنبوں نے الله پركتى الله إلى الله الله بركتى الله إلى جرات كى اور الله كے رسول كى حرمت بإمال كرنے پركتى جرات كى جائے ميرے بيارے بيارے بيارے بيارے بعداس دنيا بيس خاكرہ كيا ہے۔

# ﴿ عبدالله بن صين از دي كيلية نفرين ﴾

ا ہے اللہ!اسکوپیاستی کرادراسکو بھی معاف نہ کرنا اورا کی قطعاً مغفرت نہ کرنا (بیمعلون بیاسہ ہی ہلاک ہوا)

# ﴿ حضرت على اكبرعليه السلام كة قاتل يرنفرين ﴾

اےاللہ!ان لوگوں سے زمین کی برکتیں روک لےاوران کے درمیان منافرت ڈال دے (انہیں جداجدا کردے) حکمرانوں کوان سے بھی خوش ندر کھ۔

# ﴿ خظله شبامی کیلئے وعا ﴾

جب حظلہ شامی نے وشمنوں کی صفول میں جا کران کو وعظ ونصیحت کی اورانہوں نے کوئی اثر ندلیا تو امامؓ نے حظلہ کی حوصلہ افز ائی ان دعائیہ جملوں میں فرمائی۔

الله آپ پر رحمت نازلکرے ان لوگول نے آپ کی دعوت کو تھکرا کراپ لئے عذاب کا استحقاق پیدا کرلیا ہے کیونکہ آپ نے ساتھوں کی جانب بیدا کرلیا ہے کیونکہ آپ نے ساتھوں کی جانب قتل کرنے کیلئے بڑھے اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو وہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے صالحین بھائیوں کا قتل کیا ہے حظلہ نے عرض کیا ہیں آپ پر قربان جاؤں آپ نے نے قرمایا ہے اس کے بعد حظلہ نے ان الفاظ کے ساتھ مولًا ہے اجازت جاہی۔

كيا بهم ايخ پروردگار كى طرف نه جائي اورايخ بهائيوں كيساتھ الحق نه بوجائيں امام نے فرمايا

الی خیر کی طرف جاؤجود نیا سے بہتر ہے اور جو کچھاس دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے اور اس ملک کی طرف جاؤجہ فنانہیں اس کے بعد حنظلہ نے مولاً کو یوں الوداع کیا۔

السلام عليك يا اباعبدالله صلى الله عليك وعلى اهل بيت وعوف بيننا وبينك في جنته

اے اباعبداللہ آپ پرمیراسلام ہوآ پ پراوآ پ کابل بیت پرمیراسلام ہواوراللہ کی صلوق ہو اللہ تعالی بھاری اور آپ کی اپنی جنت میں پہلان کرائے امام نے فرمایا آمین ثم آمین -

#### ﴿ الوشعشا كيليّ دعا ﴾

ا ما م کے بیرصحافی معروف تیرا ندار تھے اوا سکے ترکش میں ۱۰۰ تیر تھے جب اس صحابی کا گھوڑا پے کر دیا گیا تو اس نے خیمے کے سامنے دوز انو ہو کر دشمن کونشانہ بنایا اور تیر چلا نا شروع کر دیۓ امامّ نے اس صحابی کی جاشار کی دیکھ کر دعافر مائی اے اللہ! اسکے نشانے کوخطانہ کر اور اس کا تو اب جنت قرار دے۔

# ﴿ سيف بن حارث اور ما لك بن عبدود بها ئيول كيليخ دعا ﴾

ید دونوں نو جوان امام کی خدمت میں آتے ہیں دونوں رور ہے ہیں مولاً نے ان سے دریافت کیا

کدا ہے میر ہے بھائی کے بیٹو اکس بات نے تم کو راایا ہے؟ ان دونوں نے عرض کی ہم آپ

پرقربان جا کیں خدا کی تتم ہم اپنے او پرقو نہیں رور ہے ہمارا گریتو آپ کیلئے ہے آسکی دجہ یہ ہے کہ
آپ اس وقت دشمنوں میں گھر پچے ہیں اور ہم آپ کا دفاع سوائے اپنی جانوں کے نذرانے کے
نہیں کر سکتے مولاً نے ان کی یہ بات من کرفر مایا ''اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے اے میر ے

ہمائی کے بیٹو اجمہیں اللہ اس غم کا بدلہ بھی دے جس کا تم اظہار کرر ہے ہوا ورتم دونوں کو اس ہمدردی

کی جزابھی دے جو ہمدردی تم میرے ساتھ کررہے ہو وہ جزاجو متقین کی بہترین جزاہے اور تم

دونوں پراللہ کی جسمیں اور کرسی ہوں۔

﴿ فرزندان ابوطالبً اولا دُقيلٌ كيليِّ دعا ﴾

اے میرے چیا کے بیٹو! صبر کواے میرے اٹل بیٹ صبر کروخدا کی شم! آج کے بعد شہیں بھی ذلت کا سامنانہیں کرنامیڑیگا۔

#### ﴿ حضرت قاسم ابن حسنٌ كي شهاوت برفر مان ﴾

اے اللہ ان سب کو چن چن کرعذاب میں جتلافر مااوران میں سے کس ایک کو بھی زندہ ندر کھان کیا جے بھی بھی اپنی بخشش عطانہ کر اور انہیں بھی بھی معاف نہ کراس قوم کیلئے بربادی ہے جس نے بھتے (قاسم کو) قبل کیا ہے تیری وجہ سے قیامت کے دن ان کیلئے پیٹکار ہے۔

# ﴿شْبِرَاده على اصغركي شهادت برفر مان ﴾

اے دب! اگر تونے اس وقت (امتحان میں) آسان سے مدد نیس بھیجی تو اس مدد کا بدلہ اس چیز کو قرار دے جواس وقت کی مدد سے بہتر ہے اوران طالموں سے توخود ہماراانقام لے اور جو پچھاس وقت ہمار سے ساتھ ہمور ہاہے اسے ہمارے لئے آئندہ کا ذخیر وقرار دے۔

#### ﴿ زہیرا بن قین کیلئے وعا ﴾

زہیر نے بڑی جنگ لڑی اور ایک دفعہ واپس خیے میں آیا امام کی خدمت میں حاضر ہوکر دونوں ہاتھوں کو امام کے کندھوں پر کھا اور دوبارہ اجازت جنگ چاہی اور بیالفاظ کے میری جان آپ پر قربان ، آپ بادی ہیں آپ مہدی ہیں آئ میں تیرے نا تا سے ملاقات کرون گاجو نی ہیں تیرے ہوائی حسن سے ملاقات کرونگا جو اسلی سجائے ہوئے ہے اپنے جسم پر ، اسداللہ ہے فاور اس سے ملاقات کرونگا جو اسلی سجائے ہوئے ہے اپنے جسم پر ، اسداللہ ہے شہید ہے زندہ ہے امام علیہ السلام نے اسکے جواب میں فرمایا آپ چلیس میں بھی ااپ کے چیچے ان سب سے ملاقات کرنے آر ہا ہوں اور پھر ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ امام نے جناب زہیری ستائش فرمائی۔

اے نہیر! اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھی تھے ہے دور نہ کرے اور تیرے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو گزشتہ زمانوں میں ان پر پڑی جو بندر اور خزیر ہوگئے۔

#### ﴿عمر سعد برنفرين ﴾

اے ابن سعد! تھے کیا ہوگیا ہے؟ اللہ تھے بہت جلد تیرے بستر پر ذریح کرے اورجس دن تومحشور بواللہ تھے معاف نہ کرے خدا کی تتم میری بید عاہے کہ تھے عراق کی گندم زیادہ دیر کھانا نصیب نہ ہو۔

### ﴿ ابوتمامه ساعدى كيليّ دعا ﴾

ابوثمامه ساعدى في روز عاشوره مولاً عوض كى كه نماز كاوقت موكيا بيتوااب في اس كيلي ان الفاظ مين دعافر مائى -

آپ نے نماز کو یاد کیا ہے اللہ آپ کونماز یوں اور ذاکروں میں (شار کرے ) قرار دے جی ہاں پیٹماز کااول وفت ہےان ہے کھو کہ وہ زک جا نمیں تا کہ جم نماز پڑھ لیں۔

#### چ صبح عاشور کی دعا ﴾

اے اللہ! تو ہرخم واندوہ میں میری پناہ گاہ ہے اور ہرختی اور پریشانی میں میری امید ہے اور جومعاملہ

بھی جمھے ور پیش ہے اس میں میر اعتماد تو ہے اور تو بی ہراس خم اور فکر میں میراسر ماہ ہے جس میں

ول کمزور پر جاتے ہیں تدبیری کم پر جاتی ہیں اور دوست رسوا کر دیتے ہیں اور دشمن شات کرتے

ہیں اور میں اپنے تمام معاملات کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں اور ان تمام معاملات کی شکایت بھی تجھ

ہیں اور میں اپنے تمام معاملات کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں اور ان تمام معاملات کی شکایت بھی تجھ

ہیں اور میں کے تاہوں کیونکہ میری رغبت تجھ میں ہے میری چاہت تو ہے تو بی ہمیشہ میر امددگار رہا ہے

اور میرے غموں کو جمھ سے دور کرتار ہاہے تو بی ہر فعت کا ولی ہے اور تو بی میری ہرخواہش کا

منتہا ہے۔

﴿ روز عاشورنفرین امام علیدالسلام ﴾ جبق م اشقاء نے امام علیدالسلام ﴾ جبق م اشقاء نے امام علیہ السلام ﴾ حب نے ان سب کیلئے ان الفاظ میں نفرین فرمائی۔

''اے اللہ ہم تیرے نی کی اہل بیٹ بیں اے اللہ ہم تیرے نی کی ذریت بیں اے اللہ ہم تیرے نی کی قرابت دار بیں تو ان کی کمر توڑ دے جنہوں نے ہمارے اور ظلم کیا ہمارے حق غصب کیے کیونکہ توسیع بھی ہے اور قریب بھی ہے یہ جملے ن کر محمد بن اطعیف آگے بڑھا اور اس نے جسارت کرتے ہوئے یہ جملے کے اے حسین " بیرے اور محمد کے درمیان کونمی قرابت ہے امام حسین علیہ السلام نے جب اسکی گتا نی اور گھٹیا پن کا اندازہ کیا تو یوں بددعا فرمائی۔

اے اللہ! آئ بی اسے ذلت آمیز انجام سے دوجا رفر ماجیے بی مولاً کی زبان وقی ترجمان سے میہ جملے ادا ہوئے مید معلون حوائج ضرور میہ سے فراغت کیلئے تخلید میں گیا دہاں ایک سیاہ رنگ کے آتشی بچھونے اسکوڈنگ مار ااور وہ برہنہ حالت میں واصل جہنم ہوگیا۔

#### ﴿ نَفْرِين تَمْبِر؟ ﴾

عبداللہ بن حوزہ ملحون نے لشکرے باہر آکر بلند آوازے چیٹے ہوئے یہ بکواس کی تم بین سے جتم میں حسین ہے جتم میں حسین ہے؟ بار باروہ ملحون یہ جملہ دہرار ہاتھا مولاً کے اصحاب نے اشارہ کر کے کہا یہ ہیں حسین تم ان سے کیا چاہے ہو؟ یہ ملحون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر گشا خانہ کلام کی اس کے جواب میں امام نے فر مایا بتم نے جموف بولا ہے میں اپ رب کے پاس پہنچوں گا جو نفور ہے جو کر یم ہے جو مطاع ہے جو شفیع ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں عبداللہ بن حوزہ ہوں مولاً نے فر مایا اے اللہ اسے جہنم کی طرف تھینچ مولاً کی نفرین پراس ملحون نے گھوڑے کو تا زیانہ مارا گھوڑ ابدا میں معون بوں کرا کہ پاؤل رکا بیا محون بوں گئا رہا تا اینکہ یہ ملحون واصل جہنم ہوگیا۔

عبدالله بن حمین از دی پرنفرین ﴾ اےاللہ!اس کو پیاستی کراوراسکو بھی معاف نہ کرنا اوراسکی قطعاً مغفرت نہ کرنا۔

# ﴿ عمر بن حجاج كيلي نفرين ﴾

عمرو بن تجائ کی زیر کمان چار ہزار سپاہی تھے جن سے وہ کہدر ہاتھا کہ اسکے خلاف جنگ لڑو جودین سے پھر گیا ہے اور مسلماٹوں کی جماعت سے علیجدہ ہو گیا ہے امامؓ نے اس ملعون کے بیہ جملے س کر

فرمايا

اے عمرو! خدا تھے بربادکرے کیا تو لوگول کومیرے خلاف بھڑ کارہے کیا ہم دین سے نکل گئے ہیں اور تم اپنے دین ہے اور م اور تم اپنے دین پر قائم ہو بہت جلدتم یہ جان لوگے جب ہماری روطیں ہمارے جسموں سے جدا ہوں گی کہون جہنم میں جلنے کا مستحق ہے۔

#### ﴿ حضرت جون كيليّے وعا ﴾

ا ساللہ! اسکے چیرے کوسفید فرمادے اس کے بدن کو خوشبودار بنااوراسے ایرار کے ساتھ محشور فرما محر وآل جمراً وراسکے درمیان انسیت بیدا کر۔

# ﴿عبدالله بن عمير كي مال كيلية دعا ﴾

جب شمر ملعون نے عبداللہ کا سرقلم کر کے خیموں کی طرف پھینکا تو عبداللہ کی مال نے سرگود میں لیا خون آلود سرکو چو مااور پھرد دبلاہ سرکود شمنوں کی طرف پھینک دیا ادرا سکے بعد خیمے کی چوب لے کر اعداد پر حملہ آور ہوئیں مولاً کے حکم سے اس خاتون کو واپس خیمے میں لایا گیا ادر مولاً نے ان الفاظ میں اس بی بی کیلئے دعافر مائی

آپ کومیرے الل بیت کی جانب ہے اچھا اجرنصیب ہو عورتوں کی طرف واپس چلی جا وَ الله آپ پر رحمت نازل فرمائے کیونکہ آپ پر جہا وساقط ہے۔

# ﴿ امامٌ كااتِ اصحاب كودعا ئين دينا ﴾

مسلم بن عوسجہ کوآ ب نے یوں دعادی جب مسلم بن عوسجہ آخری وقت میں زخی حالت میں گرے مولاً ان کے سر بائے پنچاور یول فر مایا

بعض لوگ اپنے عہد دبیان کو پورا کر چکے اور بعض لوگ اپنی باری کے منتظر میں اور انہوں نے اپنے عہد دبیان میں کسی قتم کی تنبدیلی نہیں کی ہے۔

﴿ رشمنوں سے خطاب کرتے وقت ﴾

تم نے خدائے عظیم کی یاد بھلادی پس تمہارابراہوتمہارے ارادوں کا براہوہم اللہ کے بندے ہیں اور اسکی طرف لوٹ جانے والے ہیں اس قوم نے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا پس ظالموں کیلئے ہلاکت ہو۔

#### ﴿شب عاشوراامام حسينٌ كي دعا ﴾

میں خداوند تعالیٰ کی حمد و شاء کرتا ہوں بہترین حمد و شاء کرتا ہوں اورا ہے حسین ابن علی کے خدمیں تیری حمد کرتا ہوں اورا ہے درول کو برگزیدگی عطاکی ہے تیری حمد کرتا ہوں اے خدا تو نے جمیں گرامی قدر فرمایا ہے اور اپنے درسال کو جمارے لئے ہدایت قرار دیا ہے جمیں علم عطاکیا ہے دین پر طاق فرمایا ہے سننے والے تصحت حاصل کرنے والے کان عطاکتے ہیں چھم بینا عطاکی ہے اور جو پھے تو نے خلائق کو عطاکیا ہے اس سے ذیادہ ہمیں عطاکیا ہے اور تو نے میں اپنے شکر گزار بندوں میں قرار دیا ہے۔

#### ﴿سيرالشهد أعكاالله عفاطب بونا﴾

میرے خالق تو جانتا ہے کہ میراقیام (جہاد) نہ تو سلطنت کے حصول کیلئے بلکہ ہم تیرے دین کے معالم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور تیرے مظلوم بندوں معالم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور تیرے مظلوم بندوں کیلئے امن وامان قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تیرے فرائض وسنن واحکام پڑمل کیا جائے۔

#### ﴿اشقياء سے فرمايا ﴾

کیاتم نہیں و کھور ہے ہو؟ گرح پڑ لی نہیں ہور ہاہے اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جارہی ہے ایسی صورت میں مومن کوحق ہے کہ لقائے الی کی طرف رغبت کرے۔

#### ﴿روزعاشوره جنگ سے پہلے دعا ﴾

اے معبود اہر پریشانی میں قوعی میرا جروسہ اور ہرمصیت و تکلیف میں تو ہی میری امر مصیت و تکلیف میں تو ہی میری امید ہے اور تو ہی میر کی المقینی امید ہے اور تو ہی میرے لئے جھ پر ناڈل ہوئے والے ہرمشکل امر (کوآسان بنادیے) کا یقینی

وعدہ ہے گئی ہی ایسی پریشانیاں ہیں جس میں دل کرور ہوجاتے ہیں اور تدبیر بریار ہوجاتی ہے اور دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن خوش ہوتے ہیں میں بھی تیرے پاس ایسی ہی پریشانی لے کرآیا ہوں تھے ہی سے فریا دکرتا ہوں تیرے سواسب سے بے نیاز ہو کر صرف تھے ہی سے لولگار کھیے پئی تواسے بھے سے دور کردے اور اسے رفع کردے بے شک تو ہی ہر نعت کا مالک ہر نیکی کا مالک اور ہرآرز دے پوراکرنے کی انتہائی قوت والا ہے۔

﴿ حضرت شریکند المحسین سے ارشاد ﴾ اے بہن! سوائے میروشکر کے کوئی اور چارہ کا رئیس ہے۔ وقت آخراصحاب کی یادیش فرمایا

حسرت سيدالشهد أعن إلى رليش اقدس برباته اورفر ما يا الله عبود يول برالله كاخضب الله وقت شديد بواجب انهول ناس كابينا قراد ديا اورنسارى براس وقت الله كاخضب شديد بواجب انهول نياس بل سے ايك قراد ديا اور مجوسيول براسكا شديد وقت بواجب انهول نياس تين بس سے ايك قراد ديا اور مجوسيول براسكا شديد خضب اس وقت بواجب انهول نياسے چوار كرشم وقر كى عيادت كى اوراس قوم براسكا خضب شديد اس وقت بواجب بيا ہے نور سے قل كرنے كے عهد پرشفق بوئے مگر الله كي تم بيل ان لوگوں كا جو كھ يد چاہتے ہيں كوئى جواب ند دو ذكاحتى كر يا سالله تعالى سے اپنے خوان ميل دخشاب كيا بوا ما اقات كرونگا۔

﴿ساحل فرات پردشمنوں سے خطاب ﴾

اللہ نے دنیا کومصائب کیلئے اور اہل دنیا کوفنا کیلئے خات کیا اس اس جدید شے توجہ طلب اور اسکی اللہ نے دنیا کومصائب کیلئے اور اللہ اور اسکا سرور غبار آلود و ہے مختصر قیام کیلئے سرائے اور جڑسے اکھڑنے والا گھر ہے ہیں زادراہ اکٹھی کرلواور پیشک پہٹرین زادراہ تو تقوی ہے ہیں تقوی اختتیار

كرونا كرتم فلاح بإؤ

#### ﴿ لَشَكُرِيزِيدِ كَيلِيَّ بِدِعا ﴾

تم اس زعم میں ہو کہ میر نے آئی کے بعدتم دنیا کی نعتوں سے اطف اندوز ہو گے اور تمہار مے کل تمہیں السے مصائب میں گھر سے ملیں گے جن سے تمہار سے جسم کے پٹھے کا چنے لکیس گے تمہار سے دل مرجا کیں گے حتی کہ تمہار سے لئے نہ تو کوئی جاہ پٹاہ ہوگی نہ کہیں امان کا سامہ یہاں تک کہتم امت میں ذکیل ترین ہوجاؤ کے اور ایسا گر نہ ہوگا جبکہ تم نے دل سے تم کھالی ہے کہ رسول اللہ کا خون بہاؤ کے حضور کی ذریت کوئل کروگے۔

#### ﴿ روز عاشور کی دعا ﴾

روز عاشورہ جب آپ کی بیشانی پر ابوالحق ف ملعون نے تیر ماراتواس تیرکوآپ نے بیشانی سے نکالا اور سیدعااس وفت بڑھی

ا سے اللہ تو دیکھ رہاہے کہ میں اس وقت تیرے نافر مان بندگان کے درمیان ہوں اے اللہ تو ان کی تعدا و کو شاور اے اللہ تو ان کی ایک کو تعدا و کو شاور اے اللہ دوئے زمین پر ان میں سے کسی ایک کو باقی ندر کھاور بھی بھی تو انہیں بخشش عطانہ فرما۔

#### ﴿ مناجات روز عاشور ﴾

کر بلاء میں امام جب دشمنان اسلام کے مقابل آئے تو آئے نے اپنے رب سے ان الفاظ میں مناجات فر مائی اور بیالی وعاہے جس میں آپ نے اپنے انقلاب کے اہداف کو بیان فر مایا۔

ا الله توجانتا ہے کہ جو بھی ہماری جانب سے اقدام ہوا ہے بیسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں ہے اور نہ ہی سے برتری حاصل کرنے کا جھڑا ہے اور نہ ہی و نیاوی سازوسامان لینے کیلئے ہے لیکن میداقدام اس لئے کیا ہے تا کہ ہم تیرے دین کے نشانات کو دیکھیں اور تیرے شہروں میں اصلاح کو عام کریں اور تیرے مظلوم بندگان کو امن دیں تیرے فرائض واجبات اور تیرے احکام وقواتین پڑمل کئے جائیں ہیں اے لوگو! اگرتم نے ہماری مدونہ کی اور ہمیں انصاف ند یا تو تمہارے او پڑھا کموں کو فلیش جائے گا ہے الله انہوں نے تیرے نی کے نور کو بجھانے کیلئے ند یا تو تمہارے او پڑھا کموں کو فلیش جائے گا ہے الله انہوں نے تیرے نی کے نور کو بجھانے کیلئے ند یا تو تمہارے او پڑھا کموں کو فلیش جائے گا ہے اللہ انہوں نے تیرے نی کے نور کو بجھانے کیلئے

کام کیا ہے اور اے اللہ تو بی ہمارے لئے کافی ہے اور تیرے اوپر ہمارا تو کل ہے اور اس کی طرف ہمارا رہوع ہے اور اس کی طرف ہمارا انجام اور بازگشت ہے۔

## ﴿ امام حسينًا كَ مُختصره عا ﴾

اے اللہ تو مجھے احسان کے ذریعیہ ڈھیل نہ دے اور نہ ہی مجھے آ زیائش کے ذریعیہ اوب سیکھا۔

### ﴿ امام حسین علیه السلام کی دوپہر کے وقت دعا ﴾

اے دہ ذات جو بڑائی اور جروتیت کے اس مقام پر ہے جے کوئی آ کھٹیں و کیے سکتی اے وہ ذات جوعظمت اور ہزرگی کے اس مقام پر ہے کہ جس کی کہند حقیقت کا دلوں میں تصور تک نہیں ہوسکتا ہے وہ ذات جس نے ایچااحیان کیا ہےا ہےوہ ذات جس نے اچھے انداز سے تجاوز اور درگز رفر مایا با مده و دات جس کی عفوادر معافی کا انداز ایما باے جواداے کریم،ک اے دہ ذات کہ اسکی مخلوق میں ہے کوئی بھی چیز اسکے شبینہیں ہے اے دہ ذات جس نے اپٹی مخلوق میں ایسے اولیاء کو بھیج کراحسان کیا ہے جن اولیاء کواس نے اپنے وین کیلئے بیند کیا ہے اوران کے ذریعہائیے بندگان کوادب سکھایا ہے اوران کواٹی جانب سے احسان کرتے ہوئے اپن مخلوق پر ولاك قرارديا ب من تحصي سيال كرتابول تير ولي سين بن على عليه السلام كا واسطه ديكر جوسبط ہیں اور تیری رضاؤں کے تالع ہیں اور تیرے دین کے خیرخواہ ہیں اور تیری ذات پر دلیل ہیں میں تجھے سے اس کے حق کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں اور میں انہیں اپنی حاجات کیلیے تیرے سامنے پیش کرتا ہوں میری خواہش تھے سے بیہ کہ اطاعت پرمیری مدوفر ما اوراچھے کامول کے انجام دیے برمیرے اعانت فرمااور ہراس کام کیلئے میری مدد کرجو تھے جھے سے پہندہے اور جو مل مجھے تیرے قریب کردیتا ہے اے ذوالجلال والا کرام اے فضل والے اے انعام والے اے وہاب اے كريم اورتومير \_ لئے بيد يوراكرد \_\_

وعا جو حضرت امام زین العابدین علیه السلام کو وصیت فر مانی په السلام کو وصیت فر مانی په السین اور قرآن تحییم کے حق کا واسطه طه کا واسطه اور العظیم کا واسطه اے وہ ذات جوسوالیوں کی

حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے اے وہ ذات جواس سے آگاہ ہے جو پچھ خمیر میں ہے اے پر بیٹانیوں میں گھرے ہووں کیلئے آسانی دینے والے اے خم زدوں کے خم کوٹالنے والے اے برٹ یا بیٹانیوں میں گھرے ہووک کیفیر کامختاج برٹ کے برٹ والے اے وہ جو کسی تفییر کامختاج نہیں میڈوآ ل میڈ یردروذ تھے۔

﴿ حضرت امام حسین نے خطبہ عاشور کے اختام پر بیدہ عافر مائی ﴾
اے اللہ! ان سے بارش کے قطر ہے سلب فرما لے اوران پر یوسف کے زمانے جیسے قط کے سال
مسلط فرما اوران پر قبیلہ ثقیف کے جوان کو غلبہ عطافر ما جوان کو موت کے کڑو ہے گھونٹ پلائے
اوران جیس سے کی کونہ چھوڑ ق آل کے بدیے آل کر ہاور ضرب کے بدلے ضرب لگائے وہ تعفی
نوجوان ان سے میر انتقام لے میرے اولیاء کا انتقام لے میرے اہل بیت کا انتقام لے میرے
شیعوں کا انتقام لے کوئکہ وہ مجھوٹے لوگ جیں جنہوں نے جمیں جھٹلایا ہے اور رسواکیا ہے تو ہی
ممارارب ہے ماراتو کل سے اور تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے۔

### ﴿ نماز وترمين امام حسين عليه السلام كي دعا ﴾

ا الله! تو دیکھتا ہے اور تخفیے دیکھانہیں جاسکتا اے اللہ تو منظر اعلیٰ پر ہے اور بخقیق تیری طرف ہی بازگشت ہے اے اللہ تو بی ابتداء اور انہتاء کا مالک ہے اول اور آخر سب تیرے لئے ہے اے اللہ ہم ذلت اور رسوائی سے بیچنے کیلئے تیری پناہ ما گکتے ہیں۔

#### ﴿ اختاميه ﴾

معروف سکالر جناب محمہ صادق بھی نے تختان حسین ابن علی از مدینہ تا کر بلا تالیف فر مائی اور حضرت امام حسین کے بیانات، خطبات، مکتوبات اور مناجات کوجس عمدگی کے ساتھ اکھا کیا ہے بیان کا اپنا حصہ ہے اور اس فتم کی کتاب اس نے بل موجو دئیس ہے۔ یا کم از کم میرے علم میں نہیں مدینہ سے کر بلا تک جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام حسین کے بیانات کو مختلف کتب سے تلاش کر کے تحریر کیا ہے۔ اس کی مثال پہلے نے نہیں ملتی ہم نے اردوز بان جانے والوں کے لئے حلامہ مبرہ خریج ہو (الکبر گائی طالبات کی آخری کلاس کے لئے ان تمام بیانات کا اردو میں ترجمہ چند سال پہلے کیا تھا البت علامہ نجی صاحب نے عربی بیانات اور فاری ش ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تشریحات اپنی طرف سے دی ہیں ان سب کا ترجمہ کرنا ہم ضروری نہیں تجھا بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں وضاحتی نوٹ طالبات کو تحربر کرائے گئے ہیں نیز گلمات امام حسین علیہ البلام نامی کتاب سے بھی پھھاستھادہ کیا گیا۔ بعد بھی گرانما میہ کتاب کو چھا ہے کا بروگرام بن البلام نامی کتاب سے بھی پھھاستھادہ کیا گیا۔ بعد بھی گرانما میہ کتاب کو چھا ہے کا بروگرام بن البلام نامی کتاب سے بھی پھھاستھادہ کیا گیا۔ بعد بھی گرانما میہ کتاب کو چھا ہے کا بروگرام بن مولا نامج سعید جندی آف شاچور اور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاچور اور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاچور اور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاچور اور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاچور دور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاخور دور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل میں مولا نامج سعید جندی آف شاچور دور شاعر آل عمران جناب صفور حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولا نامج سعید جندی آف شاخور دور شام مولا نامج سعید جندی آف شام سول کا تعاون بھی کیا ہوں مول کا تعاون بھی کیا ہوں مول کا تعاون بھی کیا ہو کیا تھا ہوں کی سول کا تعاون بھی سے کا تھا کی کیا ہو کر کا تعاون بھی کیا ہو کر کا تعاون بھی کیا ہو کیا تھا ہوں کیا کی کیا ہو کر کا تعاون بھی کیا ہو کر کا تعاون بھی کیا کیا کی کی کیا کی کی کیا گیا گی کی کیا کی کی کرنے کا کی کیا کیا کی کر کر کیا کیا کا کی

خدا کاشکر ہے کہ اب میں کتاب اردوزبان میں دینی طلباء وطالبات اور ذاکرین وعلاء وخطباء کے لئے شائع ہوگئی ہے اُمید ہے قارئین کرام اس سے بھر پور فائدہ اُٹھا کیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرری یا درکھیں گے۔

اختيام 31.5.2001 بمطابق 7رزمج الاول 1422 هه بروز جعرات بوقت تقريباً 10:00

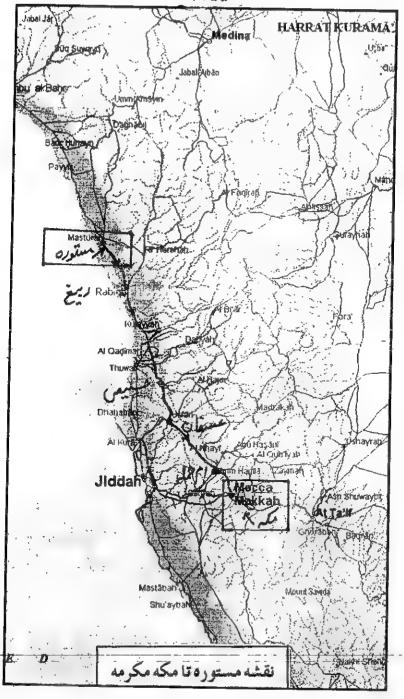

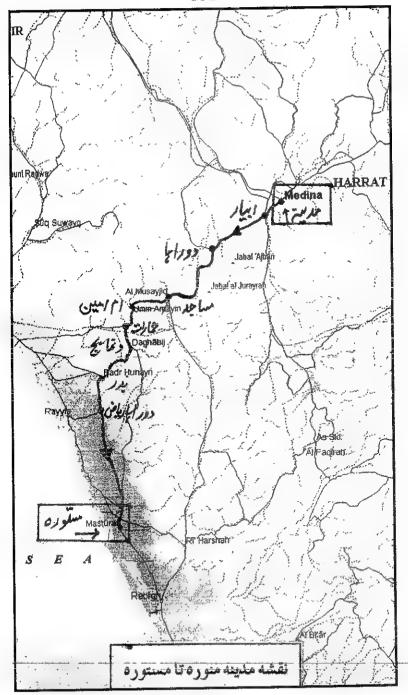

#### ﴿ اختاميه ﴾

معروف سکالر جناب محمد صادق بجی نے تختان حسین این علی از مدید تا کر بلا تالیف فر مائی اور حضرت امام حسین کے بیانات، خطبات ، مکتوبات اور مناجات کوجس عمدگی کے ساتھ اکھا کیا ہے بیان کا اپنا حصہ ہے اور اس فتم کی کتاب اس نے بل موجود نہیں ہے ۔ یا کم از کم میر علم میں نہیں مدید ہے کہ بلا تک جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام حسین کے بیانات کو مختلف کتب سے طاش کر کتے تر کیا ہے ۔ اس کی مثال پہلے ہے نہیں ملتی ہم نے اردوز بان جانے والوں کے لئے جامعہ صبرہ حمر بجہ (لاکبری کی طالبات کی آخری کلاس کے لئے ان تمام بیانات کا اروو میں ترجمہ چندسال پہلے کیا تھا البت علامہ جمی صاحب نے عربی بیانات اور فاری میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تشریحات اپنی طرف سے دی بین ان سب کا ترجمہ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھا بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں وضاحتی نوٹ طالبات کو تحربی کرائے گئے ہیں نیز کھمات امام حسین علیہ البلام نا می کتاب سے بھی کچھاستھا وہ کیا گیا۔ بعد میں گرائما ہے کتاب کو چھا ہے کا پروگرام بن البلام نا می کتاب سے بھی کچھاستھا وہ کیا گیا۔ بعد میں گرائما ہے کتاب کو چھا ہے کا پروگرام بن البلام نا می کتاب سے بھی کچھاستھا وہ کیا گیا۔ بعد میں گرائما ہے کتاب کو چھا ہے کا پروگرام بن مولانا محرسید جندی آف شاھیور اور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل دیا خداوندائیں جزائے خرد ہے۔

خدا کاشکر ہے کہ اب میر کتاب اردو زبان میں دین طلباء وطالبات اور ذاکرین وعلاء وخطباء کے لئے شائع ہوگئی ہے اُمید ہے قارئین کرام اس سے بھر پور فائدہ اُٹھا ئیں گے اور ہمیں اپنی وعاؤں میں ضرری یا درکھیں گے۔

افتتام 31.5.2001 بمطابق 7رزج الاول 1422 هر وزجعرات بونت تقريباً 10:00

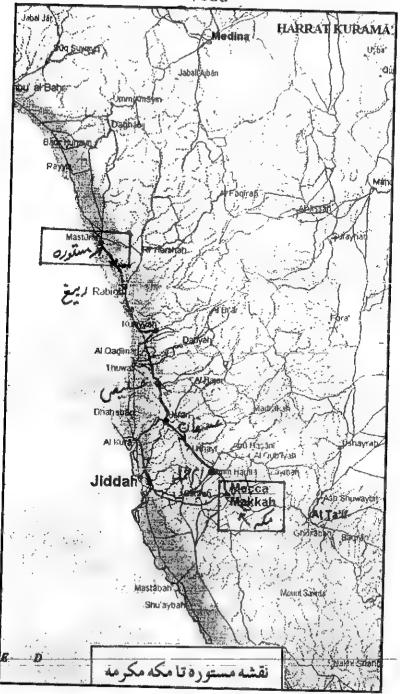

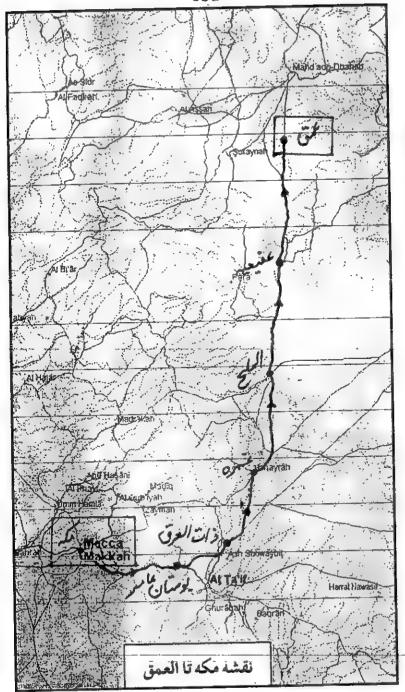

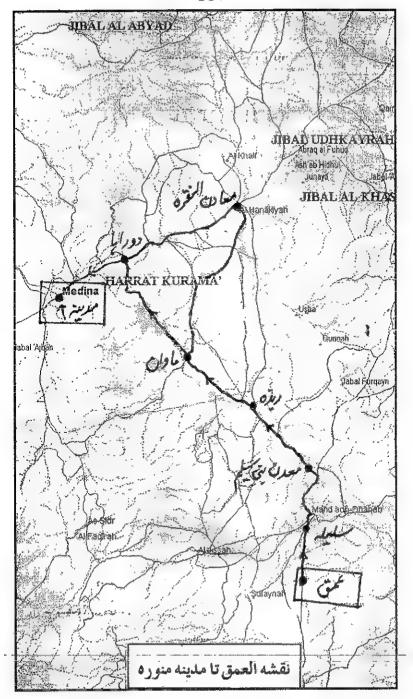

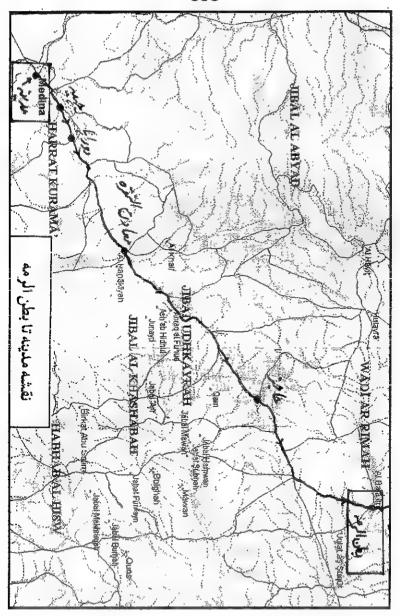

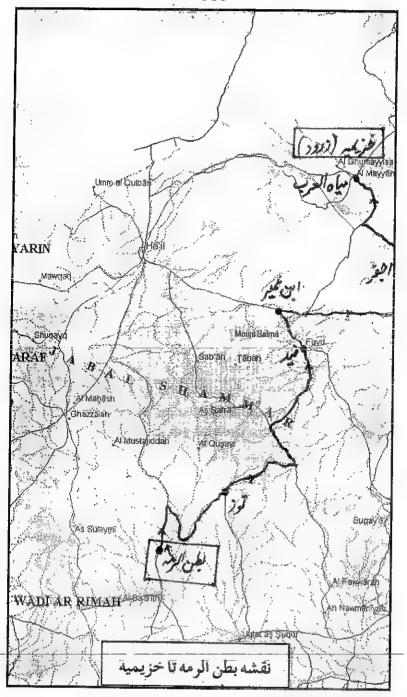



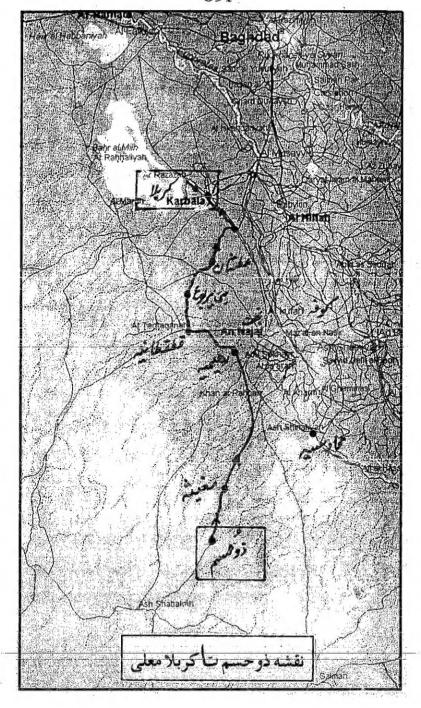

#### ایلیا بکس کی نشی کتانیس 1 اقوال على مرتب حيدرجاويدسيد 200/-رب برربارید ید 2 مکتوبات علی مرتب حیدرجاوید سید 3 خطبه غدر خم 3 خطبه غدر خم 120/-150/-4 على چېره يزدال ترجمه غلام قنير عمراني ، نظر ثاني سيدافتخار سين نقوي -200/ 5 كلام امام سين ترجمه سيدانتخار سين نقوى 300/-6 اظهار مودت سرائيكي دوهر عثاع صفدر حسين ذوگر -120/ 7 اشقیائے فرات سید فیض الحن موسوی 200/-8 درباریزید سیدفیض الحسن موسوی 180/-9 محراب كربلا سيدافخار حسين نقوى 350/-10 نماز معصومين مرتب غلام قنم عمران نظر فاني سيدا فقار حسين نقوى -120/ 11 نماز دمناجات سيدا نضار مهدى نقوى 30/-120/- غلام تغر عمر انی نظر ثانی سیدافتار حسین نقوی -120/ مصنف صفدر حسین دو گر مصنف عدر حسین دو گر مصنف اكرمضخ 14 سيائي کازېر 180/-15 منهرى محبت كى مرزين (سفرنامه بهارتي پنجاب) اكرم شخ 150/-16 بيعشق نبين آسال (تضوف) حيدرجاويدسيد 180/-17 کھی بھالائے ہیں (شاعری) اختر عثان 150/-

160/-

150/-

18 دل وجال کی بستیال حیدرجاویدسید (قیدی کے خطوط)

19 آواب زندگی ترجمه سیدافتخار حسین نقوی

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





**4**/1 912110 ياصاحب الزمال ادركني





نذرعباس خصوصی تعاون: رخوان رخوی اسلامی گذب (ار د و DVD) ڈیجیٹل اسلامی لائبر *ر*یی ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8. Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com